

MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE

ميراجمين أنجاري قادري



بِضَا الْحُتُ يُنْ الْحُتْ الْمُحَالِمُ الْحُتْ الْحُتْ الْحُتْ الْحُتْ الْحَتْ الْحَتْ الْحَدَى الْحَتْ الْحَدَى الْحَد

# سلسله مطبوعات نمبر133

| نام كتاب | <br>امام احمد رضامحدث بربلوی کالمین کی نظریر |
|----------|----------------------------------------------|
| ترتيب    | <br>سيد صابر حسين شاه بخاري قادري            |
| ناشر     | <br>رضا اکیڈمی کلاہور                        |
| كمپوزنگ  | <br>مه في مرا منكس الا بهور                  |
| مطبع     | <br>احد سجاد پر نشک پرلیس موہنی رود الاہور   |
| س اشاعت  | <br>۱۳۱۸ / ۱۹۹۵ و تمیر                       |
| ہرہے     | <br>دعائة خير بخق معلونين رضا أكيثري كابهور  |

بزرید ڈاک طلب کرنے والے حضرات ہیں (۴۰) روپے کے ڈاک کھن ارسال کریں۔

#### ملغ كايت

ر منا اکیڈی (رجنرڈ)۔میچر رضا۔ محبوب روڈ۔ چاہ میرال۔لاہور۔ پاکستان۔ ڈاک کوڈ 54900 - نون:7650440

### حسن ترتیب

| ۲           | انتساب                                                         | •  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----|
| <b>∠</b>    | اوليات (بلوچستان)                                              | r  |
| Ir          | ابتدائيه (سرحد)                                                | ٣  |
| 14          | پیش گفتار (سنده)<br>• پیش گفتار (سنده)                         | ۳  |
| ra          | تقريط جليل (پنجاب)                                             | ۵  |
| ۲۸          | افتتاحيه                                                       | 4  |
| ساس         | مرماج الاولياء حضور غوث اعظم سيدنا فيخ عبدالقادر جيلاني مايلته | 4  |
| ٣٦          | خاتم الاكابرسيد آل رسول مار بروى مطفيه                         |    |
| <b>[</b> *• | اوليس زمانه مولاناشاه فضل رحمن سننج مراد آبادي مطاخيه          | 9  |
| ٣٣          | قدوة الساككين سيدنا حاجي وارث على شاه برييجيه                  |    |
| ויין        | فينخ المحدثين علامه وصي احمد محدث سورتي مطفير                  | _  |
| 4           | فيخ الثاني حافظ محمد عبدالله قادري مايلجه                      |    |
| ۳۸          | شير رباني ميال شير محمد شرتبوري ملطحه                          | -  |
| ۵۰          | • • • • • •                                                    |    |
| ا۵          | فيخ المشائخ سيدناشاه على حسين اشرفي بطيحير                     | ۵  |
| PG          | ذبدة العارفين خواجه شاه محدركن الدين الورى مطيحة               | N  |
| 4.          | سلطان العلماء بيرسيد مهرعلى شاه كولزوى مطيحه                   | 14 |

| 40         | شهريار تضوف خواجه محمديار فريدي مطيحير                             | ١٨   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|
| ۸۲         | اميرملت پيرسيد جماعت على شاه محدث على بورى ماينجه                  | 14   |   |
| ۲۳         | امام الاصفياء بيرسيد جماعت على شاه لا ثاني ريجير                   | **   |   |
| ۵۷         | عالم رباني مفتى اعظم محمد مظهرالله والوي رايجيه                    | rı   |   |
| _1         | شعيب الاولياء شاه محمديار على چشتى قادرى رايعير                    | **   |   |
| <b>∠</b> A | راس الاصفياء حافظ سيد مغفور القادري مليلجه                         | 22   |   |
| AI.        | نبراس المجلدين بيرعبدالرحيم شهيد مليجيه                            |      |   |
| ۸۳         | عالم باعمل مولانا فعنل الرحمن علوى قادرى مليني                     | 20   |   |
| ۸۵         | نغيب الاولياء ابو الرجامحمه غلام رسول القادري مطيحه                | 14   |   |
| ٨٧         | فيخ العصرميال على محمدخال چشتى رايلجيه                             | 74   |   |
| ۸۸         | خواجه فقير سلطان على نقشبندي مجددي رايفيه                          | 24   |   |
| 40         | خواجه لمت خواجه غلام نظام الدين تونسوي رايجير                      | 79   |   |
| 9          | النقيب الاشراف السيد طاهرعلاء الدين القادري الكيلاني مليجيه        | ۳.   |   |
| 41"        | صوفى باصفاعلامه محمدالله دبنة نعشبندى رطيجيه                       | ۳۱   |   |
| 44         | فيخ العلماء مفتى عزيز احمد بدايوني قلوري مليعيد                    | ٣٢   |   |
| 99         | مبلغ اسلام مولانا بير محمر باشم جان سروندي والجيد                  | ٣٣   | • |
| [00        | غزالى دورال علامه سيد احرسعيد شاه كاظمى ريافيد                     | ماسة |   |
| lef*       | ينطيخ الاسلام خواجه محمد قمرالدين سيالوي عطينيه                    | 70   |   |
| 1.4        | زينت العلماء مولاتا عبد الرحم <sup>ا</sup> ن ورويش كل يطفير.<br>سر |      |   |
| I۰۸        | انكلم العلماء علامه فيخ محد مغربي الجزاري مايلجه                   | ٣٧   |   |
|            | r                                                                  |      |   |

(\*\*

| #+          | عارف بالله شاه حي محمه شير ميال بيلي للميتي والجيه        | ۳۸         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 111         | مجذوب زمانه حصرت وحوكاشاه برملوي مليجيه                   | 1-9        |
| 119~        | مجذوب الاولهاء حيب شاه ميال رطيعيه                        | ١~٠        |
| 111         | مجذوب دوران ديناميال پيلي تحيتي راينجيه                   | 171        |
| 114         | علامه مفتى بيرمحمه قاسم مشوري بالجح                       | ~          |
| #A          | غوث زمال بيرسيد عبدالله شاه حسني حبيني مليجيه             | ۳۳         |
| 119         | فخرالسادات بيرسيد غلام رسول شاه خاكى ملينجه               | الماليا    |
| <b>I</b> Pt | مغسرقرآن علامه حافظ سيد غلام حسين مصطفى رضا قادرى والجيد  | ۳۵         |
| <b>I</b> TT | قبله عالم حافظ مضح محد امين عبد الرحمٰن منى اوركسي مد ظله | ۳          |
| MY          | اختاميه                                                   | <b>6</b> 2 |
| 11-4        | ماخذو مراجح                                               | ۳۸         |

انتساب

بنام نامی

مقبول بارگاه سيد المرسلين مكين ديار رحمت للعالمين وارث علوم خاتم النبئين خليفه اعلى حضرت شيخ الاسلام والمسلمين شيخ العرب وتجم قطب درينه حضرت علامه مولانا الحاج ضياء الدين احمد ممنى ويشجه من نظب منت كريس ناز ان پر نه كيول ابل سنت كريس ناز ان پر كه وه نائب غوث و احمد رضا بيل

نيازمندة

صابر حسين شاه بخاري

#### بسم الله الرحيم الوليات اوليات

از : - بروفيسر داكثر محمد انعام الحق كوثر صاحب مد ظله سيرت اكادى بلوچتان

الله تعالی کے بے مثل کلام (آگاہ رہو! الله کے ذکر سے ہی دلوں کو چین مثل کلام (آگاہ رہو! الله کے ذکر سے ہی دلوں کو چین مثل ملا ہے) اور برمحل حدیث (اے محبوب ملی الم جس نے تیرا ذکر کیا' اس نے میرا ذکر کیا' تیرا ذکر میرا ذکر ہے) سے آولیات کا آغاز ہو تا ہے۔

حضرت رضا بر ملوی حمد باری تعالی میں کہتے ہیں: اس خدائے کیا کی حمد و شا جو اینے جلال میں کیٹا و بگانہ ہے

تمام مخلوق میں سب سے اعلی انسان محد (مان میر المان موتی رہے!

سید البشر' الم الانبیاء' شغیع المذنبین اور خاتم النیس ماید کے حضور جب الم العربی ایم الانبیاء کے حضور جب الم احمد رضا برطوی (جو ستر سے زیادہ علوم و فنون پر حاوی تنے گر عشق مصطفیٰ ماید ان پر حلوی تھا" بقول الم رضا۔

رضا ہے نعت نبی مظیم نے بلندیاں بخشیں کی زبان شاکے لیے وا ہوئی تو تادر سلام رضا جس کا مطلع ہے:

معطفیٰ علیم جان رحمت ہے لاکھوں ملام
عمطفیٰ علیم جان رحمت ہے لاکھوں ملام

صنی قرطاس پر رقم ہوا۔ جو ظوم و عقیدت اور عشق و محبت کا ایبا مرقع ہے۔
جس کی دپزر خوشبو اقصائے عالم میں مجیل چک ہے۔ اہل علم و فن نے اس
سلام کی متعدد خویوں کا ذکر کیاہے جیے اس کا ہر شعر قرآن و حدیث کی تعلیمات
کو بہت ہی خوبصورت انداز میں چیش کرتا ہے۔ اس کے ہر شعر کے معنی کی نہ
کسی قرآنی آیت یا حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے اشعار آریخ اسلام
کے عظیم واقعات اور حضور پاک سرور کا تات طابیم کے عظیم مجزات کو متاثر
کن طریق سے صنی قرطاس پر دقم کرتے ہیں۔ اس میں خاندان نبوی طابیم کے
ساتھ ساتھ آنخضرت طابیم کا سرایا ان کی برکات اور ان کی سیرت کا اصافلہ کرنے
ساتھ ساتھ آنخضرت طابیم کا سرایا ان کی برکات اور ان کی سیرت کا اصافلہ کرنے
کی پوری پوری کوشش کی می ہے۔

اہم احمد رضا کے سلام کو اردو زبان کا قصیدہ بدہ اور آپ کو جائشین المام غربالی کہا گیا ہے۔ یہ سلام ایک سو اکستر اشعار پر جنی ہے اور اردو سلاموں بھی نے طویل ترین سلام ہے۔ اس کے ایک شعر کی تشری تشریح بیں گئی گئیل رقم کی جائتی کار کا ول رقم کی جائتی ہیں۔ "سلام رضا" ہے مترشح ہو آ ہے کہ اس کے تخلیق کار کا ول عضت رسول مطابیح میں وویا ہوا تو ہے ہی حب الل بیت و صحابہ کرام رضوان علیم عضق رسول مطابیح میں وویا ہوا تو ہے ہی حب الل بیت و صحابہ کرام رضوان علیم کی آئمہ جمتدین اور اولیائے کامین خاص کر سیدنا غوث اعظم سے معمور ہے۔ کیتے اس کے وزواست انفرادی یا ذاتی شیس بلکہ جماعتی اور اجماعی ہے۔ کہتے اس کے درخواست انفرادی یا ذاتی شیس بلکہ جماعتی اور اجماعی ہے۔ کہتے

ين

ایک میرا بی رحمت په دعویٰ شیس شاه کی ساری امت په لاکھوں سلام سمی عالم و فاضل مخص نے کیا خوب لکھا ہے: ان کا دیوان "حدائق بخشق" ان کے ۱۵ علوم و فنون کے عطر بیز گزاروں کی عکاس کر آ ہے۔ وہ متعدد زبانوں جیسے عربی، فاری اردو اور ہندی وغیرہ پر عبور رکھتے ہے۔ ان کی اپنی زبان سے اس حقیقت کا اظمار ملاحظہ فرائے۔

ملک سخن کی شان تم مجمو رضا مسلم جس ست آ مجے ہو سکے بنما دیئے ہیں جس ست آ مجھے ہو سکے بنما دیئے ہیں تا معلم دین تا معلم دین تا معلم دین تا معلم معلم معلم معلم معلم معلم سائنس دان قلفی شاعر اور عارف باللہ شخصہ علاوہ ازیں ریاضیاتی علوم اور فن آدیج کوئی ہیں ہمی یہ طوالی رکھتے تنصہ

حعرت الم احر رضاً کی شخصیت کے مختف النوع پہلوؤں کے بارے میں بلت کرتا یا لکمنا آسان نہیں۔ بسرطل جناب سید صابر حسین شاہ بخاری ناظم اعلی ادامہ فروغ افکار رضا' الم الل سنت لا بسریری بربان شریف ضلع ائک و مولف "لام احر رضا محدث بربلوی اور تحریک پاکستان" کی ہمت' لگن اور شب و موذکی محنت کا حاصل ہے کہ انہوں نے چالیس سریر آوردہ برزگان اہل سنت دوذکی محنت کا حاصل ہے کہ انہوں نے چالیس سریر آوردہ برزگان اہل سنت والجماعت کی دقیع آراکو بعنو ان "امام احر رضا محدث بربلوی کالمین کی نگاہ میں "

انتساب ٔ افتتاحیہ اور افتقامیہ اس پر مستزاد ہے۔۔ آفریں باد بریں ہمت مردانہ، تو

C

ایں کار از تو آید و مردال چنیں کند رضا اکیڈی لاہور کے ارباب بست و کشکو کا مل کی عمیق مرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جن کے تعلون و اشتراک کے بغیریہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکتی تھی۔ بقول انور طبیحی:

ہر آک میح کی جبیں پر نئے دنگ بن کے کھوو ہر شام سے جمروکوں میں وئیوں کی مثل جانا

رو تیری میں چنا تو چراخ بن کے چلا اور چراخ بن کے چلا اور حضرت امام احد رضاً کی نظر میں مسلمانان برصغیر کی بالخصوص اور مسلمانان عالم کی بالعوم ساری کمزورہوں کو آبیول 'غلطیول 'خطاؤل 'مشکلول اور تکلیفوں کا مراوا فقط اور فقط عشق نبی پاک طابیع میں نبال ہے۔ بعقول پروفیسر محمد افور زومان سرپرست "سیرت اکاوی بلوچتان" آپ نے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوئی مسلمانوں میں جاگزیں کرنے کاعزم کیا اور اپنا سارا سوز و گداز 'ذہر و وررع' کوئی مرکوز کروا۔ یکی حضرت علم و فعنل اور زبان و بیان 'سب کچھ آپ طابط پری مرکوز کروا۔ یکی حضرت رضا کا منفر مقام ہے اور بھی ان کا مسلمل بینام ہے ''۔ ارجعوا الی محمد رضا کا منفر مقام ہے اور بھی ان کا مسلمل بینام ہے ''۔ ارجعوا الی محمد

صلی الله علیه وسلم"

اوا کے تلے علی میں کھلے رضا کی زباں تہمارے کے
چنیں و چناں تہمارے کئے ہے وو جمال تہمارے کئے

میا وہ چلے کہ باغ تھلے وہ پیول کھلے کہ دن ہوں بھلے زمین و زماں تہمارے لئے کمین و مکاں تہمارے لئے بارگاہ ایزدی میں استدعا ہے کہ باری تعالی ہمیں احکامات رتی اور اسوہ حسنہ کو پوری

### طرح اینانے کی توفق دے۔ آمین

محدانعام الحق كورر (بروفيسردُ اكثر محد انعام الحق كورر)

> سیرت اکاوی بلوچستان (رجبرز) ۱۱۲۳ اے۔ او الاک III میٹلائٹ ٹاؤن کوئٹ میٹلائٹ ٹاؤن کوئٹ ۱۲ شعبان کاسمار / ۲۳۳ وسمبر ۱۹۹۹ء

000

#### بم الله الرحن الرحيم **ابتدا**شيد

;1

حضرت علامه قاضى عبدالدائم دائم مدظله العالى عبدالدائم دائم مدظله العالى سجاده نشين خانقاه نقشبندي مجدوب ممتمم دارالعلوم رباني صدرب

اعلی حضرت امام احمد رضا خان برطوی راینی ایک جامع الکمالات اور جمد جست شخصیت تھے۔ قابل رشک اوصاف میں سے شاید بی کوئی ایما وصف ہو جس سے آپ کو مظ وافر نہ ملا ہو۔ ابوالطیب متنبی کے ورج ذیل دو شعرائی تمام تر معنویت

ے ماتھ آپ ہی کا دات گرای پر صادق آتے ہیں گالشمس فی گید السماء وضوئها یفشلی الپلاد مشارقا و مغاربا یفشلی الپلاد مشارقا و مغاربا گالبد ر مِنْ حَیْثُ التَفَتَ رَایْتَهُ میں عیدی الی عیدی افوراً تاقبا

رجیے کہ سورج ہو۔۔۔ جو وسط آسان میں درختاں ہو یا ہے اور اسکی روشنی مشرق و

مغرب کے تمام شروں کو وُھانپ لیتی ہے۔

جیے چورھویں کا جاند ہو۔۔۔ کہ اس کی طرف جس جانب سے بھی رخ کرو تم دیکھو

کے کہ وہ تمہاری آنکھوں تک اپنی آبتاک موشنی پنجا رہا ہے۔)

ایک معمولی سا حکمران تفا۔ اس کو سٹس و قمرے تثبیہ دینا سورج چاند کی توہین ہے۔ مراعلی حضرت برائی در حقیقت علم و فضل کے ایسے آفاب عالمتاب ہیں کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے مشرق تا مغرب مرائی و منلالت کے اندھیرے جھٹ سے اور اہل سنت کے نظریات حقد کا اجالا پھیل گیا۔ آپ عشق و عرفال کے ایسے بدر کامل ہیں کہ جس کو جس رخ سے دیکھا جائے ، جس سمت سے معائنہ کیا جائے اور جس پہلو سے يركها جائ روشى بى روشى اور جاندنى بى جاندنى نظر آئے گى-

یہ بات اگر صرف میں کہنا تو کما جا سکتا تھا کہ یہ بھی حسن عقیدت پر مبنی مبالغہ آرائی ہے مگر اللہ تعالی جزائے خیر دے عالی جناب سید صابر حسین شاہ بخاری کو کہ انہوں نے بیہ نظرا فروز کتاب لکھ کر اس وعوی کا عمل جوت مہیا کر دیا ہے۔ والله! کیا کاوش ہے کیا محنت ہے کیا تحقیق ہے اور کیا بی حسین ترتیب

اے پڑھئے۔۔ پھر سومتے ' جا نیجے ' پر کھئے۔۔ اور پھر جیرت میں ڈوب جائے۔۔! الله اكبر-! كي كي لوك اس وعيد مصطفى" ك مداح بي-! كيسى كيسى ستنيال اس "بلبل باغ مدينه" كى نتاء خوان بي-! كتنے برے برے ماج واران علم و نصل اس "واصف شاہ بدی" كى تعريف ميں رطب اللهان بي---! اور كيے جليل القدر ارباب معرفت اور امحاب ولايت اس امام بر حق کی عظمتوں کے نقیب و مناو ہیں۔!!

> معادت 13% تا ند بخند

اس كتاب من عاليس سے زيادہ ايے إكار و اعاظم كا تذكرہ ہے كہ ايك دنيا

جن سے فیض و راہنمائی حاصل کرتی ہے۔۔۔ اور ان میں سے بیٹتر ہتیاں ام احمد رضار لینے کے خدا داد فعنل و کمال کا ہر ملا اقرار کرتی ہیں اور آپ کی عالمانہ رفعت و فوقیت کا اعتراف کرتے ہوئے آپی تحقیقات پر بھر پور اعتاد کا اظمار کرتی ہیں۔
قار کمین کرام! یہ تو آپ جانے ہی ہیں کہ ایک سالک اور مرید کی تمام تر عقید توں اور محترین کرام! یہ تو موشد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت برائی کو بھی اپنے شخ طریقت ولی کامل سید آل رسول مار جروی برائی سے والهانہ عقیدت تھی جس کا اظمار وہ اپنے منظوم کام میں مختلف پیرایوں سے کرتے رہے ہیں۔ بھی اکو "نور جال "معظم مجموع" اور "آتائے نعمت" قرار دے کر ان پر سلام ہیجتے ہیں۔ بھی اکو "نور جال "معظم مجموع"

نور جاں عطر مجموعہ آل رسول میرے میں ملام میرے آقائے نعمت پر الاکھوں سلام میرے آقائے نعمت پر الاکھوں سلام میرے اختان کے طابگار ہوتے میں انتہائی خوبصورت القاب سے ان کو مخاطب کر کے الداد واعانت کے طابگار ہوتے

<u>ئ</u>ل-

آجدار حفرت مارجوہ یا آل رسول!

اے خدا خواہ و جدا از ماعدا اداد کن!

اے خہ والا عمیم آلاء عظیم المرتبت!

اے پ الا ذیح تیج لا اداد کن!

تاکل جود! از نے زاں یم مرا سیراب ساز!

نو کل جود! از شے جانم فرا اداد کن!

ب شک اعلی حفرت بدائی نے اپ شیخ سے اظہار عقیدت کا جو انداز اپنایا ہے وہ منفو

تعجب اور جرت کی بات نہیں کیوں کہ ہر مرید اپنے بیٹنے کے کمالات اور مناقب بیان کرتا تل ہے۔۔۔۔ تعجب خیز اور جرت اگیز تو و کلمات تعریف و توصیف ہیں جو دیدہ ور بیٹنے نے اپنے اراد تمند کے بارے میں کے ہیں۔۔۔ پڑھے اور شخ اجل کی مردم شنای کی داد دیجے۔۔! فرماتے ہیں

المراسب العزت بل مجده نے ارشاد فرمایا کہ اس سول العزت بل مجده نے ارشاد فرمایا کہ اس سول او دنیا سے میرے لئے کیا لایا ہے؟" تو میں کیا جواب دوں گا؟ المحدللہ کہ آج وہ فکر دور ہو گئے۔ مجھ سے رب تعالی جل و علا جب بوجھے گا کہ "آل رسول! تو دنیا سے میرے لئے کیا لایا؟" تو موانا احمد رضا خان کو پیش کر دول گا۔"

دنیا سے میرے لئے کیا لایا؟" تو موانا احمد رضا خان کو پیش کر دول گا۔"

ای پر بس نمیں 'چند سطری مزید پڑھے اور دیکھئے کہ کس طرح ایک شیخ کائل نے بالی پیال شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے از خود اپنے فضل و کمال کا پلزا اٹھا دیا اور بیال شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے از خود اپنے فضل و کمال کا پلزا اٹھا دیا اور اپنے ارادت مند کی علیت و فغلیت کا پلزا جمکا دیا۔ فرماتے ہیں اپنے ارادت مند کی علیت و فغلیت کا پلزا جمکا دیا۔ فرماتے ہیں

میری اور میرے مثائے کی تمام تصانف جب تک مولانا احمد رضا خان کو نہ دکھائی
جائیں' نہ شائع کی جائیں۔۔ جیکو سے بتا ٹیں چھپے 'وہ چھائی جائے۔۔ جبکو منع کردیں وہ
ہرگز نہ چھائی جائے۔۔جو عبارت سے بربعا دیں 'وہ میری اور میرے مثائے کی جائب ہے
ہرگز نہ چھائی جائے۔۔اور جس عبارت کو کاٹ دیں 'وہ کئی ہوئی سمجی جائے۔ "
اپنے مرید با صفا کو اس قدر اختیارات تغویض کرنے کے بعد اس کی انتمائی روح پرور
اور وجد آفرین وجہ بھی بیان فرہا دی کہ سے سب بچھ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا
اور وجد آفرین وجہ بھی بیان فرہا دی کہ سے سب بچھ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا
ہوں بلکہ۔۔ "بارگاہ نبوی طابع سے سے اختیارات اکو عطابو سے ہیں۔"
میں بلکہ۔۔ "بارگاہ نبوی طابع سے سے اختیارات اکو عطابو سے ہیں۔"
میں بلکہ۔۔ "بارگاہ نبوی طابع سے سے اختیارات اکو عطابو سے ہیں۔"
میں بلکہ۔۔ "بارگاہ نبوی طابع سے سے اختیارات اکو عطابو سے ہیں۔"

یہ تو فظ ایک اقتباس ہے۔ ایسے بیسیوں جوامرریزے اس کتاب میں جا بجا مجمرے ہوئے ہیں ۔۔ اللہ تعالی جزائے خیردے مصنف علام کو کہ انہوں نے اس قدر عرق ریزی اور جانفشانی ہے یہ کو ہر ہائے تابدار ایک جگہ جمع کردیے ہیں - اس مقصد کیلئے انہوں نے شانہ روز محنت کرکے تقریبا نوے (۹۰) مافذ و مراجع سے ان عبارات کا ا بتخاب کیا جو ان کے موضوع ہے متعلق تغیں ' پھرانتمائی دلاویز تر تیب کے ساتھ ان بھرے موتیوں کوایک اڑی میں پرو دیا اور اعلیٰ درہے کی کتابت و طباعت سے آراستہ كرنے كے بعد \_\_ "مام احد رضافان برطوى كالمين كى نكاويس " كے نام سے ايك انتهائی محققانہ کماب خوش ذوق قار کمین کے مطالعہ کے لئے پیش کروی۔ كتاب كى افاديت برهانے كيلي شاه جى نے ان تمام اكابرين كے مخترسوا نحى خاکے بھی لکھ دیدے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں اعلیٰ معترت رایج کے ساتھ ا بن تعلق خاطر کا اظهار کیا ہے۔ اس طرح بید کتاب اپنے موضوع پر بھر بور روشنی والنے کے ساتھ ساتھ ایک مخترے " تذکرہ الاولیاء " کی صورت اختیار کر تی ہے، جس كامطالعد كرنا---عِندُ وْكُرِ الصَّالِحِينُ تَنْزِلُ الْرَحْمَةِ مصداق ۔۔۔۔ قاری کو اللہ تعالی کی بے پایاں رحمتوں کا حقدار بنا ونتا ہے۔ الله تعالی شاہ صاحب کو اس گراں قدر کام کا بھترین اجر عطا فرمائے اور مرور کونین مالیم کے صدیے ان پر اپنی تعنوں کی بارش برسلے۔ آمين كيا رب العالمين بجاه سيد الرسلين ملى الله عليه وعلى آله و اسحابه المعين

قاضي عبدالدائم وائم خانقاه نقشبنديه مجدوسه مرى بور بزاره

## بيش گفتار

از: صاجزاده مولاناسید وجابت رسول قادری صاحب مد ظله ا صدر اداره تحقیقات امام احمد رضا (رجسٹرڈ) پاکستان (کراچی)

بسمالآه الرحمن الرحيم نحمده و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم ندیدم خوشتراز شعر تو حافظ پقرآنی که اندر سینه واری

الله تبارك و تعالى كاار شاوكراى بكد: قُلْ الله كُنْمُ مُنْ مِنْ اللّهُ فَا يَبْعُونِي يُحْبِكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنَوْبُكُمْ طُواللّهُ عَفُورٌ رُّحِيمٌ (آل عمران ٣١٣)

اے محبوب تم قرما دو کہ لوگو آگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تممارے گناہ بخش دے گا اور تممارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مموان ہے (کنز الایمان)

ایعنی اللہ کی محبت اور دومتی کا رعوی رسول اللہ ماہیم کی تجی محبت اور ان کی اتباع کے بغیریاطل محض ہے اور بید کہ بندہ عشق رسول ماہیم بی کی بدولت بارگاہ اللی میں مقام محبوبیت پر فائز ہو تا ہے اور اللہ تعالی اس کو اپنا وہ قرب خاص بارگاہ اللی میں مقام محبوبیت پر فائز ہو تا ہے اور اللہ تعالی اس کو اپنا وہ قرب خاص عطا فرما تا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے لور پھر اس منزل پر بندہ کو رب تعالی منا

ورضى اللهُ عَنْهُمْ وَرُضُوا عُنْهُ كَامِرُوهِ سَاوِيَا ہے 'اس كى زندگى بى مِس اس كو نعمت غفران سے نواز آ ہے اور اس پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں کر آ ہے۔ كتب صحاح اور ويمركتب احاديث ميس بعى اسى فتم كالمضمون مختلف طمرح سے آیا ہے کہ اللہ تارک و تعالی جب اپنے سمی بندہ کو (عشق و اتباع رسول مالید کے طفیل) اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اینے تمام مقرب بار گاہ فرشتوں اور علاء الاعلی ی تمام مخلوق کو بھی اس بندہ سے محبت کرنے کا تھم دیتا ہے اور زمین پر خلق خدا کے دنوں میں بھی اس کی محبت ودبیعت فرما دیتا ہے۔ اس طرح کہ محلوق خدا چار جانب سے کشاں کشاں اس کی طرف جلی آتی ہے اس ولی اللہ سے محبت كرنے لكتى ہے اور اپنے دين و دنيا كے معاطات ميں اس كى طرف رجوع لاتى ہے ، بلکہ اس کا مُنات کی ہر محلوق اللہ کے اس ولی کو پہچان جاتی ہے اور اس سے محبت کرنے لکتی ہے۔ پھرائٹد کا یہ محبوب بندہ خلق خدا کی عقیدت و محبت کا مرکز بن جا آہے۔

مؤمن اس کا کیا ہوا انتد اس کا ہو گیا . کافر ان سے کیا پھرا انتد عی سے پھر سمیا

وہ کہ اس در کا ہوا علق خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در سے پھرا اللہ سے پھر کیا وہ کہ اللہ سے پھر کیا ۔

سید عالم ملی کے دور ہمایونی ہے لے کر اج تک کے دور کے اولیائے کالمین کی سیرت و کردار کے مجلہ و مصفا آئینہ ہیں اس کریمہ "فاتبِعُونی بَحَبِ کُمُ اللّه" کے برکات و انوار دیجے جاسکتے ہیں۔

اگرچہ ان اولیاء کاملین کے مراتب و مقللت متوافت ہیں کیکن خثیت

النی ' تفوی اور جذبہ حب رسول ملی ایم کی روح ایک ہے اور میں اصل ایمان ' اور جات اور میں اصل ایمان ' اور جان ایمان اور اولیاء کی بیجان ہے۔

بمارسه دور میں تافع عصر مجیخ الاسلام امام احمد رضا محدث بریلوی (اصل الافغانی) قدس الله سرو السامی کی ذات گرامی ایک ایسے ہی ولی کامل کی مثل ہے جس پر بلاشیہ اللہ رب العزت كا فعنل عظیم ہے ، جس پر اس كے "ولى نعت" "مصطفیٰ جان رحمت" کی خاص نگاہ کرامت اور رحمت عمیم ہے۔ سید عالم من بالم من ذات اقدس سے جس كاعشق سارے عالم بي مثالى ہے أس طرح ك غیر بھی اس کے "عشق صادق" کی قسم کھائیں اور اے "سیاعاشق رسول ماہیمام" بتلائیں 'جو اللہ کی آینوں میں ہے ایک آیت ہے 'جس کاعلم و فضل اور تبحر علمی وكمجه كرعلامه ينتخ محد سعيدبن محديماني عليه الرحمته مدرس مبجد حرام كنه المكرمه بکار التعیں کہ " بے شک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جس كا شكر اداكرنے سے ہم قامر ہيں"۔ جس كے بيان علم و حكمت اور كلام معرفت کو من کرعلامہ بیخ علی بن حسین ماکی رحمہ اللہ مدرس مسجد حرام مکہ مکرمہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بیہ "کمام احمد رضا خال" آج کے دور کے مرکز دائرة المعارف بين "جس كي تحقيق و تدقيق "بعيرت و بصارت واور علوم فقه و حديث میں بے مثل دسترس دیکی کر علاء حرمین شریفین مثلًا شخ محد مخار بن عطار و الجاوی علید الرحمته (کمه کرمه) بیه تحری سند جاری فرائیں که "آپ کی ذات جارے نی مٹھا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے"۔ علامہ شخ موسیٰ علی شامی شخ حسن بن عبدالقادر اور علامه سيد اساعيل بن خليل رحمم الله تعالي علماء حجاز علوم اسلامیہ عقلی عقلی قدیمہ اور جدیدہ یر آپ کے کال عبور اور آپ کی تحقیق

کی مرائی و میرائی کے پیش نظر آپ کو اس معدی کا مجدد قرار دے رہے ہیں۔
جس کے زہد و تقویٰ جذبہ حب رسول ملاہیم اور حب آل رسول (ملیمیم)
عمل بالسند پر استقامت و مداومت کو دیکھ کر صلحائے حض شریفین مثلاً علامہ شخ عبدالرحمٰن دھان کی علیہ الرحمنہ نے یہ دعائیہ کلمات سندا "تحریر فرمائے کہ "اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو ان کی ذندگ سے بہرہ ور فرمائے اور مجھے ان کی روش نصیب کرے کہ ان
کی روش سید عالم ملیمیم کی روش نصیب کرے کہ ان

توالیے مخص کے نا مغہ عصر 'ام الوقت اور ولی کال ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ کسی شے کی قدر و قبت کو جو ہر شناس نگاہیں ہی پچان سکتی ہیں۔ نور بصیرت سے محروم قلب انوار و تجلیات اولیاء کا قطعی اوراک نہیں کر سکتا بالکل اس طرح 'جس طرح کہ نور بصارت سے محروم مخص آفتاب نصف النہار کی ضیا پاشیوں سے استفادہ کی صلاحیتوں سے معذور ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خال محدث بریلوی علیہ الرحمتہ والرضوان جیسی ہمہ صفت اور صاحب علم و فضل مخصیت بریلوی علیہ الرحمتہ والرضوان جیسی ہمہ صفت اور صاحب علم و فضل مخصیت سے صاحب ذوق سلیم اور طبع فنیم ہی مستفید ہو سکتی ہے۔ اہل قلب و نظر میں ان کی قدر و منزلت پچانے ہیں۔ ب

(7

اہیے وریثہ علمی سے اس قدر وافر حصہ عطا فرمایا ہے کہ ان شاءِ اللہ قیامت تک لوگ ان سے مستفیض ہوئے رہیں مے الیکن کاملین زمانہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے امام احد رضا زحمہ اللہ کی مخصیت و سیرت پر لڑیچ کمیاب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیرعطا فرمائے۔ ہمارے فاصل نوجوان علم کار جناب سید صابر حسین شاہ بخاری صاحب زید ملمہ کو انہوں نے زیر نظرمقالہ "امام احمد رضا محدث بربلوی علیہ الرحمتہ کاملین کی تگاہ میں" تحریر کرکے اس کمی کو بورا کرنے کی سعی کی ہے۔ اس کے مطالعہ اور اس کے ماغذ و مراجع کی فہرست پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو آ ہے صاحب مضمون نے بری عرق ریزی اور کاوش سے کام لیا ہے۔ انہوں نے علمی اور علمی دیانت داری کی پاسداری کرتے ہوئے تمام مافذ و مراجع كاذكر كرويا ہے اور ابلاغ حق كا فريعنه بطريق احس اواكيا ہے۔ انهول نے نمایت دیانت داری سے صرف ان کالمین زمانہ کا ذکر کیا ہے جن کا تذکرہ کالی صورت میں پہلے کمیں میجانمیں تھا اور جن کے تذکرے کمانی صورت میں پہلے ے موجود ہیں۔ ان کو اس مضمون میں شامل کرنے سے گریز کر کے قاری کو خوا مخوا و کی طوالت سے بچلیا ہے۔ مثلاً علماء حرمین شریفین کے حوالے سے انتاميد من تحرير كرت بي-

چونکہ کالمین تجاز کے آثرات و جذبات پر پہلے ہی دو کتابیں چونکہ کالمین تجاز کے آثرات و جذبات پر پہلے ہی دو کتابیں چھپ چی ہیں اس لئے ان کے آثرات بھی اس مقالے میں شامل نہیں کئے گئے ہیں"۔

البتہ ان کالمین کے اساء گرامی کی تفسیل مضمون کے آخر میں شائع کر کے آیک اہم دستاویز کا اضافہ کیا ہے۔ تغریبا" (۸۷) کالمین حجاز کی فرست مضمون کے آخر ب

میں مسلک ہے۔

وو مری اہم خصوصیت اس مقالہ کی بیہ ہے کہ صاحب مقالہ نے محض ان کالمین کے ارشادات اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمتہ کے متعلق نقل كرنے ير اكتفانيس كيا بلكہ آپ نے ان كے اقوال نقل كرنے سے يہلے ان كى هخصیت اور علمی و روحانی کارناموں کا مخضر سا تعارف بھی پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ جو ایک بہت اہم بات ہے۔ اس لئے کہ اس طرح ایک قاری کو اس هخصیت کی علمی وجامت و قدر و قامت کامیح ادراک اور امام احمد رضارحمته الله کے حوالے سے کیے ہوئے اس کے الفاظ کی سند و وقعت اور قدر و قیت کا مجع اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ موثر کے مقام و مرتبہ کا تعین نہ ہو۔ متاثر کے لئے اس کے ماٹرات کے وزن اور اس کی حیثیت کا کیے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک خاص بات سے کہ مواف محترم نے اپی اس تالیف میں جن كالمين كاذكر قرمايا ہے ان كى تعداد جاليس ہے كياد رہے كى موار بعين الين جاليس کے عدد کو اولیائے کالمین سے خاص تعلق و نسبت ہے اور اس میں مفکوۃ شریف کی اس مدیث مبارکه کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جس میں معترت مولاعلی رمنی الله تعالی عنه کی روایت سے ابدال زمانہ (کالمین دفت) کی تعداد جالیس بیان کی منی ہے۔ نقیری ناچیز رائے میں امام احد رضا محدث بربلوی علیہ الرحمت والرضوان کی شخصیت و سیرت کے حوالے سے اب تک جو پچھے تحریری مولو سامنے آیا ہے اس میں اس ترتیب و عنوان سے کوئی مضمون نہیں ملاہے۔ بیہ اعزاز محترم سيد صابر حسين صاحب دام اقبله كوجاتا سے كه انهول في اس وحيد العصر مخصیت کی خصوصیات پر ایک نے زاوسید سے روشنی والی ہے۔

برصغیریاک و بندیس گزشته دہائی میں جن نوجوان علم کاروں نے امام احمد رضاعلیه الرحمته کی شخصیت اور کارناموں پر تحریری و تصنیفی کام کیاہے ان میں سید صایر حسین شاہ صاحب کا اسم مرامی بہت نملیاں ہے۔ انہوں نے ان وس برسول میں نمایت سرعت تلمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریبا" ۲۲ سے زیادہ مضامین و مقالات قلمند کئے ہیں جن کو ملک و بیرون ملک کے نامی گرامی فاصل شخصیات نے اینے مقدمات سے مزین کیا ہے اور سید صاحب موصوف کی قلمی کلوشوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ضلع اٹک (برهان شریف) صوبہ پنجاب کے ایک دور افرادہ چھوٹے سے گاؤں سے چند کلومیٹردور بہاڑی کے وامن میں بیند کر جمال نه بانی ہے نه بلی اور نه دور جدید کی دیگر سمولیات سائش اور وسائل متحقیق و تدقیق اور تصنیف و تالیف کا کام اس سرعت رفتاری ہے انجام دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے الطف کی بات سے کہ اس دور افرادہ اور وسائل جدیدہ سے محروم کوشے میں بیٹنے کے باوجود سید صاحب قبلہ کا جار دانگ عالم میں ان تمام الل قلم حضرات سے اور ادارون سے مسلسل رابطہ ہے جو کسی نه تمی سطح پر امام احمد رضا کے حوالے سے تصنیف و تالیف اور نشرو اشاعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سید صاحب محترم جس خلوص اور محبت سے " عاشق رسول ملجيم " فام احمد رضاعليه الرحمة كي شخصيت يريش تنها تصنيف و اليف اور تحقيق و تدقيق كاكام انجام دے رہے بين الله تعالى سے دعا ہے كه وه ان کی ان خدمات جلیلہ کو اپنی ہارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو دونوں جہاں میں اس كابهترين بدله عطا قرمائه المين! بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم-تا خریں احقرسید صاحب کی خدمت میں ان کے ان کارماموں پر ہدیہ

تبریک پیش کرنا ہے اور ورخواست کرنا ہے کہ آپ کی پیختی تحریر کا تقاضا ہے کہ آپ تاثر اتی تحریر کی بجائے اب مزید ٹھوس تحقیق عنوانات کی طرف توجہ فرما ئیں اور ان جنوں میں بھی اپنے راہوار قلم کو وو ڈاکیں جال مواد و مآفذ آپ جسے زیرک اہل علم و قلم کے مختطر اور مثلاثی ہیں۔

غم زمانہ کہ جیجس کرال نمی بینم ووائش جز ممی چول ارخوال نمی بینم ووائش جز ممی چول ارخوال نمی بینم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ واضحابہ و اولیا ملتہ و بارک وسلم ۔

۹ رئیج الثانی ۱۸۱۸هد احقر العباد سید وجابت رسول قادری

000

## تقريظ جليل

از: علامه محمد معراج الاسلام صاحب مد ظله عضح الحديث منهاج الغران اسلامک يونيورشي لامور

بسماللهالرحمن الرحيم

"لام احد دضا محدث بربلوی کالمین کی نظریں" بیر کتاب سید صابر حسین شاہ صاحب مد ظلہ کی تازہ ترین تالیف ہے 'جو انہوں نے بارگاہ اعلی حضرت میں اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لئے پیش کی ہے۔ وہ کامل ترین لوگ جو اینے اپنے دور میں امت کی ظاہری و باطنی علمی و عملی سیاسی و ساجی اور دینی و فكرى قيادت پر مامور رہے جي اور قوم كا سرمايہ اور ملت كا افتار عمر الله على لل محبت جن كانام من كرعقيدت سے ابنا سرجمكاليتے بيں اور ان كى عظمت كو ول کی اجماد مرائیوں سے سلام کرتے ہیں سید صایر حسین شاہ صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ ایسے بی سریر آوروہ اور منتخب روزگار کالمین کے ان اقوال و ار شادات مبشرات و مشابرات کور بدایات و خیالات کو یکجا کر دیا ہے ' جن کا موضوع لور مرکز و محور اعلی حضرت رحمته الله علیه کی ذات ہے یہ انتخاب انتا شت معنی خیز اور ایمان افروز ہے کہ پڑھتے ہوئے روح جمومتی ہے اور اعلی معزت کی مخصیت کمرکرسامنے آجاتی ہے۔

موضوع کے انتخاب کے لئے مولف کے حسن ذوق کی داو دیئے بغیر نبیل موضوع کے انتخاب کے حلے مولف موسکتے جس میں حسن عقیدت کا رنگ نملیاں ہے۔ معلوم ہو آ ہے مولف نبیل موسلات کے بعد بڑی محنت سے یہ آبدار موتی چنے ہیں' اور اہل ذوق کی

نذر کئے ہیں اعلی معترت رحمتہ اللہ علیہ کے عشاق اور قدر دان معترات کے لئے یہ ایک گراں بہا تخفہ ہے ، جس کی پیٹکش پر مولف واقعقا" مبارک باد کے مستی ہیں' انہوں نے وقت کی ایک اہم ضرورت کو بورا کیا ہے اور عقیدت مندوں کو اعلی حضرت کی شخصیت کے ایک نے کوشے سے آگاہ کیا ہے۔ اہل تحقیق کے لئے یہ ایک مثل ہے' ان کا فرض بنتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے جو راسته د کھایا ہے اور اس پر آمے برحیں اور اس موضوع پر مزید کام کر کے ا قوم کو اعلی حضرت کے قریب لائیں اور ان کی مخصیت کو سجھنے میں مدوری ان کوشوں کو اجاکر کرنے سے عشق رسول مانیم کی چنگاری سکتی ہے اور می چنر تعلیمات اعلی حضرت کا مرکز و محور اور ٹیج ڑے جے شاہ صاخب نے اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے اور اہل محبت کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وصلى الله على حبيبه محمد و آله واصحابه اجمعين وسلم تسليما "كثيراكثيرا -

محد معراج الاسلام ( جيم الحديث منهاج القرآن اسلامك يوتدرش لايور)



#### منقبت

پرتو نور ازل ہے روئے آبان رضا سلیہ جنت ہے زلف عبر افتان رضا

روکش مشک نفتن ہے بوئے بستان رضا رشک طوفی ہے ہر اک نخل کلستان رضا

علم و حکمت کو کیا جس نے شامائے جنوں ہے وہ فیضان رضا واللہ فیضان رضا

راہ پاتے ہیں ہیں سے رہردان کوئے دوست جا کے ملتی ہے حرم سے کوئے ایوان رضا

وشت مجی میراب کر ڈالے ترے قینان نے میرے مل یہ میرے مل یہ مجی برس اے ابر بادان رضا

میں اٹھوں کا حشر میں بھی ان کے مدادوں کے ساتھ مر کے بھی ہاتھوں سے چھوٹے گا نہ دامان رضا

اک جمال ہے ان کے الطاف و کرم سے مستغیض ایک جمال ہے ان کے الطاف و کرم سے مستغیض ایک رضا

محمداعظم جشتي

#### افتتاحيه

بسم الله الرحمن الوحيم المن الله الرحمن الوحيم عارف كال ولى بامغا قطب زمن الله الردان الله والله الله والله والله

پارسال کی عربی قرآن مجید ناظرہ ختم کیا تیرہ برس کی عربی صرف '
نو' اوب صدیث تفیر کام' فقہ اصول معانی و بیان تاریخ بخرافیہ ریاضی '
منطق فلفہ اور جیت وغیرہ تمام علوم و النیہ عقلیہ و تعلیہ کی جکیل کر کے ماہ شعبان المعظم ۱۹۸ اس کو سند فراغت عاصل کی۔ اور اس روز مسئلہ رضاعت پر بلا فتوی صاور فرمایا۔ آپ کا شار افخر الساوات سیدنا شاہ آل رسول مار ہوی علیہ بہلا فتوی صاور فرمایا۔ آپ کا شار افخر الساوات سیدنا شاہ آل رسول مار ہوی علیہ الرحمۃ کے ممتاز ظفاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی تقریبا " از شعہ سال زندگی نمایت مصروفیات میں گزری آپ ملت اسلامیہ کی منفر اور ممتاز شخصیات میں سے ایک مصروفیات میں گزری آپ ملت اسلامیہ کی منفر اور ممتاز شخصیات میں سے ایک بیں۔ تقریبا " پچاس علوم و فنون پر ایک ہزار کے لگ بھگ تصانیف آپ کی یادگار بیں۔ ان میں فاوی رضویہ "کنر الایمان اور حدائق بخشش کو شہرت عام اور بقائے ہیں۔ ان میں فاوی رضویہ "کنر الایمان اور حدائق بخشش کو شہرت عام اور بقائے ہیں۔ ان میں فاوی رضویہ "کنر الایمان اور حدائق بخشش کو شہرت عام اور بقائے

#### دوائم حاصل ہے۔

الم احمد رضا برطوی علیه الرحمته جامع الصفات اور جمه کیر شخصیت به کیست کی آپ کا اتمیازی وصف عشق رسول طابع ایم جو دو سرے تمام فضائل و کلات پر حلوی ہے۔ آپ کی جر تحریر میں عشق رسول طابع کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کی شخصیت عشق رسول طابع کی علامت بن گئی اور خود آپ کی آتی ہے۔ آپ کی شخصیت عشق رسول طابع کی علامت بن گئی اور خود آپ کی غیرت عشق نے بھی دعبد المصطفیٰ "کملوانا بی پند فرمایا۔۔

خوف نہ رکھ رضا ذرا' تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے امان ہے مسب جانے ہیں کہ امام احمد رضاعلیہ الرحمتہ نے پوری قوت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت کے عالمی مسلک کی حفاظت اور مدافعت فرمانے ہیں کوئی کر نہ چھوڑی لیکن دشمنوں نے اہل سنت سے الگ کرنے کے لئے "فرقہ بریلویہ" مشہور کردیا اور آپ کو "بریلوی" فرقے کا بانی کہنے گئے۔

شر اقبل سیالکوٹ کے معروف عالم دین مفتی حافظ محمر عالم صاحب مدظلہ اسے مخالفین کی سازش قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"برطوی ہمارا مسلک نہیں 'یہ نوشی ہے جیسے لوگ معراج الدین کو "نورا" کمہ دیتے ہیں۔ تو الدین کو "نورا" کمہ دیتے ہیں۔ تو است برا نہیں منانا چاہئے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور رہیں می اعلی حضرت اہم احمد رضا خان برطوی علیہ الرحمت ہمارے بزرگ اور قابل احرام شخصیت ہیں 'ان کی نسبت ہمارے بزرگ اور قابل احرام شخصیت ہیں 'ان کی نسبت ہمار لوگ ہمیں خود کو سے آکر لوگ ہمیں "برطوی" کمہ دیتے ہیں تو ہمیں خود کو

"برطویت" کے تک حصار میں بند نہیں کر دیتا چاہیے۔ یہ ہم اجماع امت کے ہمارے خلاف ایک سازش ہے کہ ہم اجماع امت کے مسلک حقہ اہل سنت کی وسیع شاخت کمو کر برطویت کالیبل مسلک حقہ اہل سنت کی وسیع شاخت کمو کر برطویت کالیبل گا لیس اور بقیہ فرقہ وارانہ جماعتیں خود کو اہل سنت کملوا کمیں"۔(۱)

آستانہ عالیہ شاہ آباد شریف (گڑھی اختیار خال) کے عجادہ نظیں صاحبزادہ سید محد فاروق القادری صاحب مد کلہ 'اسے جالانہ اقدام قرار دیتے ہوئے فرماتے سید محد فاروق القادری صاحب مد کلہ 'اسے جالانہ اقدام

ين:-

"اہل سنت و جماعت کو بربلوی کمنا کمی طرح ورست نہیں ' آگر آج جماعت اسلامی کے افراد کو مودودی پارٹی یا مودودی کے گزا اور تبلینی جماعت کمنا ورست نہیں تو کہنا اور تبلینی جماعت کمنا کر سنطق کی رو سے خر ملک کے سواد اعظم کو بربلوی کمنا کس منطق کی رو سے ورست ہے؟ تبجب ہے کہ خود کو اہل سنت کے بعض اصحاب کو بھی اس کا احساس نہیں اور وہ بڑے فخرے اپنے اصحاب کو بھی اس کا احساس نہیں اور وہ بڑے فخرے اپنے آپ کو "بربلوی" کمہ کر متعارف کراتے ہیں جبکہ حقیقت سے ہے کہ اسلام بربلی یا دیوبند کی سرزمین سے نہیں بھوٹا ' اندا سلام بربلی یا دیوبند کی سرزمین سے نہیں بھوٹا ' اندا اس طرح کی تراکیب و نبینیں اپناتا علماند نقطہ نظر سے فریقین کے لئے ایک جاہلانہ اقدام ہے "۔ (۲)

امام احد رضا محدث بربلوی علیہ الرحمت کے پڑیوتے علامہ مولانا اخر رضا خان بربلوی الاز ہری مدظلہ سے ایک انٹرویو کے دوران جب آپ سے سوال کیا گیا کہ

(7

پاکستان میں بعض لوگ ایٹے آپ کو برطوی کہتے ہیں اور بعض اینے آپ کو ربطوی کہتے ہیں اور بعض اینے آپ کو دیوبندی کمیایہ اچھی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

بریلوی کوئی مسلک نمیں ہے 'ہم مسلمان ہیں' الل سنت و
جماعت ہیں' ہمارا مسلک ہیہ ہے کہ ہم حضور طابع کو آخری
نی مانتے ہیں۔ حضور طابع کے محابہ کا اوب کرتے ہیں'
حضور طابع کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں' حضور طابع کی امت کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں' فقہ میں امام
کی امت کے اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں' فقہ میں امام
اعظم ابو حقیقہ رحمتہ اللہ علیہ کے مقلد ہیں' ہم ایپ آپ کو
"بریلوی" نمیں کتے۔ ہمارے مخالف ہمیں "بریلوی" کہتے
ہیں۔ (سو)

ماہر رضویات پروفیسرڈاکٹر محمد مسعود احمد مظمری مدظلہ اس بے بنیاد الزام کی تردید یوں فرماتے ہیں:۔

> الم احمد رضا پر ایک الزام یہ ہے کہ وہ "بریلوی" فرقے کے بانی ہیں۔ اگر آدی کی روشنی ہیں دیکھا جائے تو معلوم ہو آ بنی ہیں۔ اگر آدی کی روشنی ہیں دیکھا جائے تو معلوم ہو آ بہ کہ "بریلوی" کوئی فرقہ نہیں بلکہ سواد اعظم اہل سنت کے مسلک قدیم کو عرف عام میں "بریلویت" ہے تعبیر کیا جا آ ہے اور یہ عرف بھی پاک و ہند میں محدود ہے۔ اصل میں امام احمد رضا اور اس مسلک قدیم کے مخالفین نے اس کو شریطوں سے یاد کیا ہے اور بقول ابو یکی امام خال فرسموی "یہ نام اہل حدیث کا دیا ہوا ہے"۔ پروفیسر ڈاکٹر نوشہوی "یہ نام اہل حدیث کا دیا ہوا ہے"۔ پروفیسر ڈاکٹر

> > 0

جمل الدین (جامعہ لمیہ دیلی) نے بھی اپنے ایک تحقیق مقالے میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ "بیہ نام مخالفین کا دیا ہوا ہے"۔(۳))

مخالفین کے عموہ بروپیکنٹرہ کے باوجود حقیقت نہ مث سکی اور اعلی حضرت علیہ الرحمة كے خلاف شرك و بدعت كے الزامات في مرويا ادسانے معلوم ہوئے۔ ا ج دنیا کا کوشہ کوشہ او تر رضا" سے معمور ہے۔ علی و تحقیق کام عروج پر ہے۔ اعلی معترت علیہ الرحمتہ کی شخصیت 'احوال اور آپ کے علوم و فنون پر ہزاروں کتابیں چھپ کر مجیل رہی ہیں۔ ہر قلم کار آپ کو ہدیہ تحسین پیش کرنا اپنی معادت سمجنتا ہے۔ راقم اینوں اور بیگانوں کو مخاطب کرکے کہنا ہے۔ آؤ! اعلیٰ حضرت کی حمایت کرو - - - الله حمدین "اعلیٰ حضرت" بناوے گا۔ اعلیٰ حضرت کی مخالفت چھوڑو ۔ ۔ ۔ ورنہ "ادنی حضرت بن کر رہ جاؤ مے۔ ہاں یاد ر کھو۔۔۔۔ لمام احمد رضا کو نگاہ تابلغ سے ویکھو کے۔۔۔ تو ایمان جانے کا ڈور ہے ۔ ۔ ۔ باری تمهاری تکابوں میں وم نہیں کہ معقام رضا" پہچائیں۔ مقام رضا پہانا ہے تو پر برز کوں کی نگاہ ہے اعماد کرنا ہو گا۔۔۔ امام احمد رضا کو دیکھنا ہے تو نگاہ ولایت سے دیکھو۔۔۔ اعلی حضرت کو پھانتا ہے تو برز کول کی نگاہے پہلو۔ \_\_ آؤ بزرگون كا اتباع كرلو\_\_\_ آؤ كالنين بى كو "معيار حق" يتالو--- ولى راولی می شناسد --- تکابیس انعاد اور دیمو- بال دیمو---

کالمین کی نگاہ سے دیکھو عارفین کی نگاہ سے دیکھو عاشین کی نگاہ سے دیکھو مجذوبین کی نگاہ سے دیکھو محدثین کی نگاہ سے دیکھو سا لکین کی نگاہ سے دیکھو

آنکھ والا ترے جوبن کا تماشہ دیکھے ویوں کو کیا آئے نظر کیا دیکھے دیدہ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

0 1

## 

سرتاج الاولیاء حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه ' اقلیم ولایت کے تاجدار ہیں۔ خانوادہ سادات کے چئم و جراغ ہیں۔
آپ کی ولادت ' گیلان ' میں ہوئی۔ چار سال کی عمر میں آپ کے والد بزر گوار وصال فرا گئے۔ پھر آپ نے اپنے نانا سید عبداللہ صومتی علیہ الرحمتہ کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ گمر بر علوم و دنیہ کی تخصیل کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں آپ بغداد شریف تشریف لائے اور اس وقت کے جلیل القدر اساتذہ سے میں آپ بغداد شریف تشریف لائے اور اس وقت کے جلیل القدر اساتذہ سے ساع صدیث فرا کر علوم کی شخیل فرائی۔ آپ کو بیعت و خلافت کا شرف حضرت ساع صدیث فرا کر علوم کی شخیل فرائی۔ آپ کو بیعت و خلافت کا شرف حضرت طاقت بشری سے بلاتر ہے۔ آپ کے اخلاق حنہ اور فضائل حیدہ کی تعریف میں طافت بشری سے بلاتر ہے۔ آپ کے اخلاق حنہ اور فضائل حیدہ کی تعریف میں اولیاء اللہ کے تذکرے بھرے بڑے ہیں۔

سیرت و کردار کے لحاظ ہے اپنی مثل آپ ہیں۔ اپ تو اپنے غیر مسلم

ہمی آپ کے حسن سلوک کے گردیوہ تھے۔ آپ مجمد ایثار و خلوت اور اعلی
اوساف کے پیکر ہیں۔ "سلسلہ عالیہ قادریہ" آپ کے نام سے مفسوب ہے۔
آپ سے الاتعداد کرامتیں طاہر ہو کیں اور ہو رہی ہیں۔ مجاہدات و ریاضات اور
مواعظ دسنہ کے علاوہ آپ نے تھنیف و آلیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا متعدد
آپیفات آپ کی یادگار ہیں۔ آپ کا مزار "بغداد شریف" (عراق) میں عاجت

### روائے خلق ہے۔

### خلیفه حضور مفتی اعظم ہند قاری محمد امانت رسول قلاری تحریر فرماتے

<u>ئ</u>ن:ــ

ومجمع السلاسل عارف بالله معترت مولاناشاه خواجه احمد حسين صاحب نتشبندی مجددی امروہوی کو سرکار غوشیت رمنی اللہ تعالی عنہ سے اشارہ ہوا کہ مولاتا شاہ احمد رضا خال سے ملاقلت يجيح لنذا حضرت فواجه احمد حسين صاحب ٢١٧ رمضان ذيشان اسسهم من اعلى حصرت عظيم البركت فاصل مطوی قدس سرہ القوی کی ملاقات کے لئے مہنے مغرب کا وقت تھا' جماعت قائم ہو چکی تھی' نماز مغرب کی پہلی رکعت محمی اعلی معترت امامت فرما رہے سفے شاہ صاحب بھی جماعت میں شال ہو مے۔ نماز مغرب کے قعدہ اخیرہ میں اعلی حضرت فاصل بربلوی کو حضور برنور سرکار غوث اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ نے القا فرملیا کہ خواجہ احمد حسین حاضر میں ان کو اجازت مامہ عطا کر دیجئے۔ اعلی حضرت نے سلام مجيرة بي اين سركا عمامه امّار كر خواجه احد حسين شاه صاحب کے مربر رکھ دیا اور احادیث و اعمال و اشغال اور ملاسل كي اجازت تامه عطا فرمائي تيز في البديميه " تاج الفيوض" (١٣٣١) كالقب بمى عطأ فرمليا جس سے من ١٣٣١ه تکلی ہے۔ خواجہ احمد حسین صاحب نے عرض کیا کہ حضور

ابھی تو آپ ہے مختلو کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا اور اس فقیر پر آپ کی یہ عنایتیں۔ اعلی حضرت نے فرایا ابھی نماز کے تعدہ اخبرہ میں میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 'کی طرف سے میرے قلب پر القا ہوا کہ خواجہ احمد حسین حاضر ہیں ان کو اجازت آمہ دے دیجئے۔ مندیں حضرت خواجہ احمد کو بھی سلسلے کی احادث و اعمال کی غوث اعظم کے ارشاد پر تم نے دیں سیدی مرشدی شاہ احمد اللے کی احادث و اعمال کی غوث اعظم کے ارشاد پر تم نے دیں سیدی مرشدی شاہ احمد اللے کی احادث و اعمال کی غوث اعظم کے ارشاد پر تم نے دیں سیدی مرشدی شاہ احمد آ

(a)

حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رمنی الله تعالی عنه 'نے امیر المت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی بوری علیه الرحمته اور شیر ربانی میال شیر محمد شر تبوری علیه الرحمته کو بھی خواب میں صاف صاف فرادیا کہ "لام احمد رضاعلیه الرحمته میرے نائب بیں"۔ (تفصیل آئیدہ صفحات میں آ ربی ہے)

> خاتم الاکارسید آل رسول مار بروی عید الرحت ماهم الاکارسید آل رسول مار بروی عید الرحت

خاتم الاکابرسید آل رسول مار بروی رحمته الله تعالی علیه ساوات مار بره کال مرسید بین میال سرسید بین و تربیت والد ماجد سید شاه آل بر کالت سخمرے میال علیه الرحمته کی آغوش شفقت میں بوئی۔ حضرت عین الحق شاه عبدالبجید بدالیونی مولانا شاه سلامت الله کشفی بدایونی شاه نور الحق رزاتی رحمته الله علیم الجمعین مولانا شاه سلامت الله کشفی بدایونی شاه نور الحق رزاتی رحمته الله علیم الجمعین

ے بھی کتب معقولات علم کلام 'فقہ و اصول فقہ کی تخصیل و بھیل فرائی۔ آپ
کو کئی بزرگول سے کئی سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل ہونے کے علاوہ
حضور سیدی ایجھے میاں علیہ الرحمتہ ہے بھی اجازت حاصل تھی اور مرید بھی
حضرت اجھے میاں علیہ الرحمتہ کے سلسلے میں فرماتے تھے۔

آپ سلسلہ علیہ قادریہ کے ۳۷ ویں امام و شخ طریقت ہیں۔ آپ کی مساعی و کوشش چود مویں صدی کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کی مساعی و کوشش سے اسلام و فد بہب اہل سنت کو استحکام حاصل ہوا۔ بڑے نڈر ' بے باک' شفیق اور مہیان تھے۔ غراء و مساکین کی ضرور توں کو پورا کرتے۔ علوم ظاہر و باطن میں ماہر اور مکاشفہ میں عجب شان رکھتے تھے۔ آپ کی شان بڑی ارفع و اعلی ہے۔ ماہر اور مکاشفہ میں عجب شان رکھتے تھے۔ آپ کی شان بڑی ارفع و اعلی ہے۔ اسلاف کی زندہ و آبندہ یادگار تھے۔ آپ کے ظفائے کرام اپنے وقت کی ناف مدرد گار ہستیاں ہیں۔ سب آفاب و ماہتاب ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار مار ہرو شریف میں مرجع ظائق ہے۔

ظیفہ حضور مغتی اعظم ہند قاری محد المانت رسول قادری خامہ فرسا ہیں۔
'' سہ ہو جملوی الا خری کا واقعہ ہے کہ ایک روز اعلی
حضرت قبلہ روتے روتے سو محے 'خواب میں دیکھا کہ آپ

کے جد امجہ حضرت مولانا شاہ رضا علی خان صاحب علیہ
الرحمتہ تشریف لائے 'ایک صندو پھی عطا فرمائی اور فرمایا
عضریب وہ مخفس آنے والا ہے جو تممارے ورد دل کی دوا
کرے گا۔ ووسرے روز تاج النحول محب رسول حضرت
مولانا خواجہ شاہ عبدالقادر صاحب عثمانی بدایونی قدس سرہ

الرباني تشريف لائ اور اين ساته مار بره مقدسه تشريف لے محے۔ مار ہرہ مقدسہ کے اسٹیشن بی پر اعلی حضرت نے فرملا من خوشبو آربى ب-جب امام الاولياء سلطان العارفين تأجدار ماربره حعرت مولانا خواجه سيد شاه آل رسول صاحب حبینی قدس سره الرینی کی خدمت بابر کت میں بہنچے۔ حضرت نے رکھتے ہی فرملیا ' آئیے ہم تو کئی روز ے انظار کر رہے ہیں۔ محربیعت فرملیا اور اس وقت تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرہا دی تیعنی خلافت بھی بخش دی۔ اور جو عطیات سلف سے جلے آ رہے تھے وہ بھی سب عطا فرما دیئے اور ایک صندو پھی جو و ظیفہ کی صندو پھی کے نام ہے منسوب منمی عطا فرمائی اور تمای اورادووطائف اعمال و اشغال کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مید دیکھ کرتمام مریدین کو جو حاضر ينه تعجب موا عن مين قطب دورال تلج اللولياء حضرت مولانا شاد سيد ابوالحسين احمد نوري ميال صاحب عليه الرحمتہ نے (جو معزت کے ہوتے اور جانشین تھے) اپنے جد امجدے عرض کیا حضور! یا کیس سال کے اس بچہ پر سے کرم کیوں ہوا؟ جبکہ حضور کے پہلی کی خلافت اجازت اتن عام نہیں برسوں مینوں آپ ملے ریامتیں کراتے ہیں تو کی روٹی تھلوا کر منزلیں طے کرائے ہیں پھر آگر اس قائل پاتے بیں تب ایک دو سلسله کی اجازت خلافت (ناکه تمام سلابسل

كى عطا فرملت بين حضرت نورى ميال عليه الرحمه والرضوان بمي بهت برے روش مغيرعارف بالله عصداس کئے سے سب مجمد دریافت کیا تاکہ زمانے کو اس بیجے کا مقام ولايت وشان مجدويت كابية چل جائے سيدناشاه آل رسول قدس سرونے ارشاد فرملیا 'اے لوگوائم احمد رضا کو کیا جانو۔ بیہ فرما كر رونے كے اور ارشاد فرمايا۔ "مياں صاحب! ميں متفكر تفاكه أكر قيامت كے دن رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرملاكه أل رسول ملائد تو دنيات ميرے لئے كيالايا تو ميں كيا جواب دول گا۔ الحمد اللہ آج وہ فکر دور ہو گئے۔ محصے رب تعالى جل وعلاجب بيريجه كاتودنيات ميرك لئ كيالاياتو میں مولانا احمد رضا خال کو پیش کردوں گا۔ اور حضرات اپنے قلوب ذیک آلود لے کر آتے ہیں' ان کو تیار ہونا پڑتا ہے' سے این قلب کو مجنی معنی لے کر تشریف لائے۔ بالکل تیار آئے ان کو تو مرف نبت کی مرورت محید نیز فرملاکہ میال صاحب! میری اور میرے مشائع کی تمام تصانف مطبوعہ يا غيرمطبوعه جب تک مولانا احد رضاخال کونه د کمائی جائیں شالكع نه كى جائيس جن كويد بتائيس جيد و جمالي جائے جس كومنع كري و بركزنه جمالي جائه جو عبارت أيه برهادي وہ میری اور میرے مشائح کی جانب سے برحی ہوئی سمجی جائے اور جس عبارت کو کاف دیں وہ کئی ہوئی سمجی جائے۔

بارگاہ نبوی طابع سے یہ افقیارات ان کو عطا ہوئے ہیں۔
حضرت نوری میاں صاحب قدس سرہ نے پھرجو اعلیٰ حضرت
کے چرہ مبارک پر نظروالی تو برجت فرمانے کے۔ "واللہ! یہ جیثم و چراغ خاندان برکات ہیں"۔(۲)

## اولیس زمانه مولاناشاه فضل رحمان شنج مراد آبادی علیه الرحمته ۱۰۸۱ه ----- ساساه

اوليس زمانه مولاتا شاه فعنل رحمن سننج مراد آيادي عليه الرحمته مندوستان میں مختاج تعارف نہیں۔ آپ کی شهرت جار وانگ عالم میں سیملی ہوئی ہے۔ مشهور بزرگ معترت مولاتا سيد عبدائر حل لكعتوى عليه الرحمت نے آپ كانام ووفعل رحمٰن " رکھا تھا۔ بیہ نام تاریخی بھی ہے۔ آپ نے مولانا نور الحق صاحب سے روصنے کے بعد دیلی میں حضرت شاہ عبدالغزیز محدث علید الرحمت کے درس میں شریک ہو کر بخاری شریف کی ساعت کی ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ محد آفاق علیہ الرحمتہ کی فیض محبت میں رہ کر طریقت کی تعلیم حاصل کی اور بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا پھراجازت و ظلانت سے بھی سرفراز ہوئے ' آپ انیاده تر سفرمیں رہے۔ جب عمر میارک زیادہ ہوئی تو ترک سفر کرسے مستقل سمج مراد آباد میں قیام پذیر ہو سے۔ آپ کا طقہ بہت ہی وسیع ہے۔ عقیدت مندول ، کا بچوم ہوا۔ نامور علاء و مشاکخ حاضر یار گاہ ہوتے ہیں۔ طویل عمر میں واصل بخق ہوئے۔ سنج مراد آبادی میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔

### خلیفه حضور مفتی اعظم بند قاری محد امانت رسول قادری تحریر فرمات

المارك كا واقعه بهد ١٢ رمضان المبارك كو اعلى حضرت فاصل بربلوي قدس سره القوى سفخ المحدثين مولانا شاه وصي احمد حنيقي انصاري عليه رضوان الصمد محدث سورتي ثم بيلي مميتي كي رفاقت مين يشخ الثيوخ حصرت مولانا قضل رحمن علیہ رضوان المنان سیخ مراد آبادی سے ملاقلت کے لئے رواند ہوئے۔ نبیرہ محدث سورتی حضرت شاہ مانا میاں صاحب نے فرملا اس سفریس اعلیٰ حضرت سرکار کے ہمراہ مولوی علیم خليل الرحمن خان صاحب تليذ مولوي لطف الله صاحب على مرهمي عامني خليل الدين حسن رحماني المعروف حافظ يبلي تعميتي اور استلو زمن مولانا احمد حسن كانيوري بمي شامل مص اومرسی مراد آباد شریف میں شاہ صاحب نے اپنے مريدول سے قرمليا كه آج أيك شير حق آ رہا ہے علواس كا استقبل کیا جائے شاہ صاحب نے مریدوں کے ماتھ تعبہ کے باہر تشریف لا کر اعلیٰ معرت کا استقبل فرمایا اور اینے مخصوص جرے میں ممان ٹھرایا عضرکے بعد کی مجلس میں اعلیٰ حعرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماضرین سے مخاطب مو کر فرمایا۔ " مجھے آپ میں تور بی نور نظر آیا ہے"۔ نیز فرمایا میراجی جابتا ہے کہ میں این ٹوبی آپ کو اڑھا دوں

اور آپ کی ٹوئی خود او ڑھ لول۔ سے قرما کر اپنی ٹولی اعلی حعرت کو اڑھادی اور اعلی حعرت کی ٹوپی خود او ڑھ لی۔ اعلیٰ حعرت نے والیس کی اجازت جاتی اور فرملیا کہ والد ماجد سے اتی ہی اجازت کے کر آیا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ان سے میراسلام کمنا اور کمناکہ دو روز قفل رحلن نے روک لیا تھا اور یوں ۲۹ رمضان السبارک کو رخصت فرملا۔ پہلل پر قاتل ذكريد بات ہے كه اس وقت اعلى حضرت كى عمر صرف بيس سال کی تھی اور معرت شاہ صاحب کا چوتکہ تاریخی نام ووفضل رحمٰن " لعني ١٠٠٨ه مين ولاوت بهوتي تو عمر شريف چوراس سال کی تقی لین اعلی معرت کی مغرستی اور معرت شاہ صاحب کی کبرسی۔ نیکن ایک اللہ کے ولی نے ای نگاہ ولایت سے پہوان لیا کہ اس توجوان عالم کا آفاب ولایت ایک وقت میں طلوع ہو کر چکے گا۔ اور اپنی نورانیت سے عالم كو منور فرمائے كالے جمعى تو فرمايا جمعے آپ ميں نور عى نور نظر آیا ہے۔ وہ ٹوبی شاہ صاحب کی آج بھی پاکستان میں نہیرہ اعلى معترت مغسر اعظم بمند علامه الحلج المثله محد أيرابيم رضا خان صاحب جیلانی میال علید الرحمت کے ولاد معترت الحلح شوکت حسن خان مساحب رضوی مد ظلہ العلل سے پاس موجود

ائی ٹوئی سجھے دیں تری اوڑھ لیں معترت فعنل رحمٰن اور یوں کمیں

نور ہی نور ہے تھے میں جلوہ کزیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا (ک)

# قدوة البيا كلين سيدناها جي وارث على شاه عليه الرحة ١٩٣٨ ----- ١٢٣٨

قدوة الساكلين زبدة العارفين معنرت سيدنا حاتى وارث على شاه عليه الرحمة سلسله عليه وارفيه كے مورث اعلى بين "آب كو سلسله عليه قاوريه ميں اين بهنوني معزت سيد خلوم على شاه عليه الرحمته سد شرف خلافت عاصل بـ آپ کی ساری زندگی فقیرانه حالت میں گزری۔ والدین بجین ہی میں داغ مفارقت دے محے منے ملت سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ پندرہ سال کی عمر میں سلطان المند خواجہ معنرت معین الدین اجمیری علیہ الرحمتہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو جوش ادب میں آپ نے بیشہ کے لئے جو ہا ترک کر دیا۔ ج بیت الله شریف اور روضه رسول منطیع میس کم عمری بی میس کتی وفعه حاضری کی معلوت سے بہو ور ہوئے۔ دوران نج روزانہ مید حرام میں دو رکعت میں ہورا كلام پاك خم فرمليا كرتے تھے۔ آپ كا پيغام "محبت" ہے اور آپ نے بيشہ "درس محبت" عی دیا۔ می وجہ ہے کہ آپ کے سلسلہ میں محبت ہی محبت نظر الله الله الله الله الوارديوه شريف (ضلع باره بنكى انديا) بيس مرجع انام

مندوستان کے معروف عالم دین مولاتا عبیر الله خال اعظمی مرظله فرماتے

بن-

سوال کیا جا آ ہے کہ انھیں "اعلیٰ حضرت" کیوں کہتے ہو 'ہم

نے تو نہیں کما 'کسی نے کہا ہم نے متابعت کرلی' مولانا حاتی

سید وارث علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب
مولوی لوگ آتے تنے تو کسی کو "مولانا" نہیں کہتے تنے

کتنے برے بھی عالم آپ کی خدمت میں گئے ' بیشہ حضرت

نے "مولوی" بی کما گر جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ اپنے
چند خاوموں کے ساتھ آپ کی زیارت کو گئے تو حضرت حاتی

چند خاوموں کے ساتھ آپ کی زیارت کو گئے تو حضرت حاتی

سید وارث علی شاہ علیہ الرحمتہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرانے
سید وارث علی شاہ علیہ الرحمتہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرانے

"آوامولانا آواتم تواعلی صفرت ہو"قبلہ حاتی وارث علی شاہ علیہ الرجمتہ کے عطاکمدہ
لقب کو اسی شرت عام حاصل ہے کہ جب بھی "اعلی
حضرت" کالفظ استعل کیاجائے تو اس سے لام احمد رضا
محدث برطوی علیہ الرحمتہ ہی کانام مہلئے آجا گہ ہے۔ (۸)

شیخ المحدثین علامه وصی احمد محدث سورتی علیه الرحت ۱۳۹۰ -----۱۹۲۹ -----

عن المورثين علامه ومن احد محدث سورتي عليه الرجمته و معترت محدين

دنیہ رمنی اللہ عنہ کی اواد المجلوش ہے ہیں۔ آپ کا شار بھی پاک و ہند کے کالین میں ہوتا ہے۔ آپ کے علمی کارنا ہے تاریخ کا حصہ ہیں۔ علوم و دنیہ میں آپ کوید طولی حاصل تھا' علم حدیث میں ممارت تامہ رکھتے تھے۔ تدریس و تشنیف کے ذریعے بھی آپ نے علوم حدیث کی ذریع خدمات انجام دی ہیں۔ تشنیف کے ذریعے بھی آپ نے علوم حدیث کی ذریع خدمات انجام دی ہیں۔ کئی کتابوں پر آپ کے شاندار حواثی آپ کی یادگار ہیں۔ "درستہ الحدیث" کے نام سے آپ نے مدرسہ قائم فرملیا۔ نا فر دوزگار شخصیات نے آپ کے ملئے نام سے آپ نے مدرسہ قائم فرملیا۔ نا فر موانا فعنل الرحمٰن تیج مراد آبادی علیہ دانوے تلک تمہ کیا ہے۔ اولیس زمانہ موانا فعنل الرحمٰن تیج مراد آبادی علیہ الرحمٰ سے بیعت تھے۔ یوبی کے شریبلی بھیت میں آپ کا مزار مرجع خلاکن

الم احد رضا محدث برطوی علیہ الرحمتہ سے آپ کے خصوصی مراسم عصد دونوں ایک دد سرے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ راقم نے ایک مقالے میں دونوں کے تعلقات پر سیرحاصل بحث کی ہے۔ (۹)

استاذ المحدثين علامه وصى احد محدث سورتى عليه الرحمة ك آخرى شاكرد سيد محدث اعظم بند كجوچموى عليه الرحمة الاسماء بمقام بأكور شاكرد سيد محد محدث اعظم بند كجوچموى عليه الرحمة الاسماء بن بمقام بأكور وضا" كم موقع يراني مدارتى خطبه من فرمات بين ال

اسمرت استاد فن مدعث کے ایام (علامہ وصی احمد محدث سورتی علیہ الرحمت) کو بیعت حضرت مولانا فعنل رحمٰن جنج مراد آبادی (علیہ الرحمت) سے تھی محر حضرت کی زبان پر بیرو مرشد کا ذکر میرے سامنے بھی نہ آیا اور اعلی حضرت (علیہ الرحمت) کے ماحمہ فرماتے تھے الرحمتہ) کے بھوت تذکرے محویت کے ماحمہ فرماتے تھے الرحمتہ) کے بھوت تذکرے محویت کے ماحمہ فرماتے تھے ا

میں اس وقت تک بریلی حاضرنه ہوا تھا۔ اس انداز کو دیکھے کر میں نے ایک دن عرض کیا کہ آپ کے پیرو مرشد کا تذکرہ نهيں منتا اور اعلیٰ حضرت (عليه الرحمته) كا آپ خطبه پڑھتے رجے ہیں ولیا جب میں نے پیرو مرشد سے بیعت کی تھی ا باین معتی مسلمان تفاکه میراساراخاندان مسلمان سمجماجا آتما مرجب میں اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) ہے ملنے لگا تو مجھ کو ایمان کی حلاوت مل مئی۔ اب میرا ایمان رسمی نہیں بلکہ بعونہ تعالی حقیقی ہے جس نے حقیقی ایمان بخشا۔ اس کی یاد سے اینے ول کو تسکین دیتا رہتا ہوں۔ حضرت کا انداز بیان اور اس وفت چیم برنم۔ تمر جمعے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی ولی راولی می شناسد اور عالم را عالم می داند- میں نے عرض کیا کہ علم الحديث مي كياوه آپ كے براير بي- فرماني بركز تميں-بحرفرلما كه شزاده صاحب! آب محد سمجے كه بركز نبس كاكيا مطلب ہے۔ سنے کہ اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) اس قن میں امير المومنين في الحديث بين كه جي سالهامال صرف اس قن میں تلمذ کروں تو بھی ان کا پاستک نہ تھمول۔ (۱۰)

# سيخ الثاني حافظ محمد عبدالله قادري عليه الرحته

#### 

فی الگلی حافظ محمہ عبداللہ قاوری علیہ الرحمتہ خافاہ بحرجونڈی شریف کے ممتاز فرد ہیں۔ آپ نے تعلیم و تربیت اپنے چیا حافظ ملت حافظ محم مدیق علیہ الرحمتہ سے حاصل کی۔ بھی آپ کے پیر و مرشد بھی تھے۔ آپ نے "خافقای نظام" بحل کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی آپ کا حلقہ بہت و سیج تھا۔ اتباع شریعت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے حتی کہ بعض چھوٹے چھوٹے ما ئل پر بھی ممری نظر رکھتے اور ان پر عمل کرتے۔ آپ کی بوری زندگی اسوہ رسول پر بھی ممری نظر رکھتے اور ان پر عمل کرتے۔ آپ کی بوری زندگی اسوہ رسول بر بھی ممری نظر رکھتے اور ان پر عمل کرتے۔ آپ کی بوری زندگی اسوہ رسول موافظ ملت حافظ میں میں اپنے پیرو مرشد حافظ ملت حافظ میں محمد ان علیہ الرحمتہ کے پہلو میں محو استراحت ہیں۔

شیخ الثانی حافظ محمد عبدالله قاوری علیه الرحمته چونکه اعلی حضرت علیه الرحمته چونکه اعلی حضرت علیه الرحمته کے ہم زملنہ اور ہم عصر تھے اس لئے ان سے خط و کتابت کے ہمار بھی ملتے ہیں۔

چودھویں صدی بجری کے آغاز میں جب ایک بہت اہم مسئلہ سندھ سمیت پورے برصغیر میں ذہر بحث آیا کہ اگریز کے تبلا کے باوجود ہندوستان "دارالسلام ہے یا دارالحرب" نور یہ سوال بھی کیا جانے لگا کہ مسلمان یہاں سے بجرت کریں یا اس کے خلاف مزاحت کریں۔ چنانچہ ان صلات میں شخ الثانی حافظ محمد عبداللہ قادری علیہ الرحمتہ نے امام احمد رضا محمدث برطوی علیہ الرحمتہ کی طرف رجوع کیا اور آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے آیک استفتاء بریل طرف رجوع کیا اور آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے آیک استفتاء بریل شریف ردان کیا امام احمد رضا علیہ الرحمتہ نے جواب میں ہندوستان کو دارالسلام شریف ردانہ کیا امام احمد رضا علیہ الرحمتہ نے جواب میں ہندوستان کو دارالسلام

قرار دیتے ہوئے جمرت کرنے سے منع قرما دیا۔

بیخ الثانی حافظ محمد عبدالله قاوری علیه الرحمته نے اپنے استفتاء میں الم احمد رضا محدث برطوی علیه الرحمته کو جن القاب سے یاد کیا ہے وہ طاحظہ فرا کیں۔

بخدمت تاج الفقها سراج العلماء المد تقين على السنه والسلمين مجدد مأة عاضره شاه احمد رضا والدين غياث الاسلام والمسلمين مجدد مأة عاضره شاه احمد رضا خل صاحب قادرى" (عليه الرحمته) (۱)

شیر ربانی میال شیر محمد شرقیوری علیه الرحته معربی میال شیر محمد شرقیوری علیه الرحته

شرربانی خفرت میاں شیر محمد شرقیوری علیہ الرحمتہ اپ وور کے جلیل القدر قطب ہیں 'آپ ظاہری و باطنی علوم و فنون میں یکانہ روز ہیں۔ آپ عالم شاب ہی میں معزت خواجہ امیرالدین علیہ الرحمتہ کے وست شفقت پر بیعت ہوئے۔ آپ کی ساری زندگی تبلیخ اسلام میں گزری۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لود کشف و کرالمت سے مرقع نظر آتا ہے۔ نیکن آپ کی سب سے معروف کو کشف و کرالمت مصطفیٰ شامیع " سے مجت و عقیدت ہے۔ آپ نے تبلیخ دین کے سلط میں کسی کی بھی رعایت نہ فرمائی۔ سنت مصطفیٰ شامیع کا ایسا حسین فقتہ چیش مطبی خرایا کہ اس پر آنے والی نسلیس آقیامت بھنا فخر کریں کم ہے۔ آپ نے ایک فرمایا کہ اس پر آنے والی نسلیس آقیامت بھنا فخر کریں کم ہے۔ آپ نے ایک فرمایا کہ اس پر آنے والی نسلیس آقیامت بھنا فخر کریں کم ہے۔ آپ نے ایک فرمایا کہ اس پر آنے والی نسلیس آقیامت بھنا فخر کریں کم ہے۔ آپ نے ایک قربی کو سنت نہوی خالیا کہ کی خلاف ورزی برداشت نسیس کی۔ آپ صبح معنوں

(شیخریون) میں دعوت نظارہ دے رہا ہے۔
حضرت شیر ربانی علیہ الرحمتہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے عقائد و
نظریات میں کافی ہم آبھی بائی جاتی ہے۔ آپ نے بھی عقائد حقہ کی سختی سے
بسبانی فرائی۔ آپ کی معبد کے محراب پر بھی لکھا ہوا ہے۔ "یا شیخ عبدالقادر
جبیانی شیناللہ"۔ (۱۲)

مولانا محرصایر تسیم استوی لکھتے ہیں:۔ وينتخ وقت حفزت شير رباني ميال شير محمه شر تبوري عليه الرحمته كوخواب مين حضور غوث اعظم سيدنا فينخ عبدالقادر جیلانی قدس سرو البحانی کی زیارت ہوئی۔ میال صاحب نے دریافت کیا حضور! اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ ارشاد فرمایا۔ "برلی میں احد رضا"۔ (۱۳) حای فضل احمد مونکه شرقیوری تحریر فرماتے ہیں:۔ حعرت ميال صاحب شرقيوري رحمته الله عليه أيك وفعه ير لي شريف بمي محت من واليسي ير آب في بالمجيع محد عاشق موتك مرحوم كو فرمليا- "عاشقا! من برلي شريف كيا تما جب عمى وبال بنجاتو مولانا احد رضا خال صاحب (عليه الرحمته) ورس وے رہے تھے۔ یاراجب میں نے بیٹے کران کاورس سناتو بجصے ايسامعلوم موتا تفاكد مولانا احد رضاخال صاحب (عليه الرحمته) جو مجى مديث شريف بيان كرية بي و يراو واست حفود نی کریم مالیکم سے بوجید کربیان کرتے ہیں"۔ ملحما" (۱۳)

6 ..

## فخرالسادات ابوالنصر پیرسید سردار احمد شاه قادری عیه الرمته ۱۳۰۲ هـ-----۱۳۵۲

فخر الساوات ابواتصر پیرسید سردار احمد شاہ قادری علیہ الرحمتہ کا سلسلہ نسب شخ اللیوخ حضرت سید عثمان موندی المعروف لال شہباز قلندر علیہ الرحمتہ ک بنچا ہے اتعلیم و تربیت کے بعد روحانی منازل کے لئے غوث وقت حافظ محمد عبداللہ قادری علیہ الرحمتہ کے وست مبارک یہ بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی عبداللہ قادری علیہ الرحمتہ کے وست مبارک یہ بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔

آپ کی مجلس علم و اوب اور فقرو ورولی کا بھڑن نمونہ ہوتی ہے۔

آپ کو تفیر' حدیث' فقہ ' کلام' نصوف' رال' جغز' نجوم اور ہندسہ وغیرہ علوم

میں زیردست ممارت تھی۔ چند عالمائہ تصانیف آپ کی یادگار ہیں۔ آپ نے
مات سال مسجد نبوی علیظ میں ہمی پڑھانے کی سعادت عاصل کی ہے۔ مینہ
منورہ میں ہی اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ ہے آپ کی طاقات ہوئی'
ایک وقت کا کھانا ہمی دونوں نے آکھے کھایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ ہے آپ کا
قلمی رابطہ بمی رہا ہے۔ فرق کی رضویہ کی پانچ ہیں جلد حصہ سوم میں آپ کا ایک
استفتاء اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کا جواب موجود ہے۔ آپ کا مزاد شاہ آباہ
استفتاء اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کا جواب موجود ہے۔ آپ کا مزاد شاہ آباہ
شریف (گڑھی افتیار خال) میں زیارت گاہ ظار کئی ہے۔

ریب رو الصری سید سردار احد شاه قادری علید الرحمته کو اعلی صفرت محدث ابو الصری سید سردار احد شاه قادری علید الرحمته کو اعلی صفرت محدث بریلوی علید الرحمته سے بدی عقیدت و حبت تھی۔ آپ کا کلام حداکق بخشش بریلوی علید الرحمته سے بدی عقیدت و حبت تھی۔ آپ کا کلام حداکق بخشش

(7

آپ کی زبان پر جاری رہتا۔ یہاں تک کہ زندگی کے آخری الحات میں شب
وصال اپنے صاجزادے موانا سید مغفور القاوری علیہ الرحمتہ سے کہا مجھے نعت
سناؤ۔ چنانچہ صاجزادے نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کی یہ نعت،
پل سے اتارہ راہ گزر کو خبر نہ ہو
جبر کیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو
پر حمنا شروع کی تو یکا یک اٹھ بیٹھے اور فرمانے گئے۔

یہ درد اس درد کا غلام ہے جب وہ درد آ جا آ ہے تو جسمانی درد رخصت ہو جا آ ہے ' راہ طلب میں مالکوں کو جو سوز اور درد مطاکیا جا آ ہے ' جسمانی درد اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ جب وہ اپنا اثر کر آ ہے تو مادی دنیا کے تمام دسائل داسب یک قلم رخصت ہو جاتے ہیں۔ (۱۵)

شخ المشائخ سيدناشاه على حسين اشرفي عليه الرمته ۱۳۲۱ه -----هساله

شخ المشائخ سیدنا شاہ علی حسین اشرقی علیہ الرحمتہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کچو چھ مقدسہ کے عظیم روحانی پیٹواء ہیں۔ اپنے برادر اکبر قطب المشائخ شاہ اشرف حسین علیہ الرحمتہ سے مرید ہوئے اور اجازت و ظلافت سے نوازے گئے اسرف حسین علیہ الرحمتہ سے مرید ہوئے اور اجازت و ظلافت سے نوازے گئے اسرف حسین علیہ الرحمتہ جج و زیارت کی معاوت عاصل کی۔ ہر بار دربار نبوی مطابح سے خاص نعتیں مرحمت ہو کیں۔ بیت المقدس شام و معر کریلائے معلی بغداد

C.

شریف اور کئی متبرک مقالت کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ مد باعلاء مشاکع داخل سلسلہ ہوئے اور اجازت و خلافت سے سرفراز کئے گئے۔ کئی مشاکع مشاکع داخل سلسلہ ہوئے اور اجازت و خلافت سے سرفراز کئے گئے۔ کئی مشاکع عظام نے آپ کو بھی مختلف سلاسل کی اجازت مرحمت فرمائی۔

مجنخ المشائخ سيدنا شاه على حسين اشرفي عليه الرحمت علاده بالحنى <sup>إعالى</sup> اوصاف و خصوصیات کے ظاہری شکل و صورت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عند' کے ہم شکل و مورت تھے'ارباب مشاہرہ نے اس کی تقدیق کی ہے۔ ہزار ہا افراد تو صرف آب کے حسن خداواد کی زیارت سے حلقہ بکوش اسلام ہوئے آپ کی تقریر نمایت موثر ہوتی تھی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف سانی مجوچموی علیہ الرحمت کے بعد سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں آپ جیسا مرجع الخلائق کوئی دو سرے بزرگ نمیں گزرے ای آپ بی کی ذات مبارکہ سے شرق سے غرب اور شل سے جنوب تک صدیوں بعد سلسلہ اشرفیہ بلاد اسلام میں پھیلا۔ آپ کا مرقد اقدس مخدوم سید اشرف طبیه الرحمته کی در گاه بیس زیارت گاه ہے۔ قبله سيدناشاه على حسين اشرفي كيموجموى عليه الرحمت سے اعلیٰ معترت عدت بربلوی علیہ الرحمت سے بہت مرے مراسم تنے۔ دولوں آپس میں شیرو شكر تھے۔ ایک دو سرے كابست زيادہ احرام كرتے تھے۔ مولانا ي محود احد قاورى مد ظله تحرير فرمات بين-

وایک بار اعلی حضرت سید ناشاه علی حسین اشرفی علیه الرحمته و این بار اعلی حضرت سلطان المشائخ محبوب النی رضی الله عنه محرار مبارک کے مزار مبارک کے اندر سے فاتحہ بڑھ کر تکل دہے بتنے اور فاصل مبارک کے اندر سے مولانا شاہ احمد رضا خان قدس سرہ بخرض برطوی اہام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قدس سرہ بخرض

فاتحہ جا رہے تھے کہ فاصل برملوی کی نظر آپ پر پڑی کو میکھا تو بالکل ہم شکل محبوب اللی (علیہ الرحمتہ) تھے۔ اس وقت برجستہ بیہ شعر کھا۔

اے رخت آکینہ حسن نظر کرده و برورده سه محبوبال (11) خلیفه حضور مفتی اعظم بند قاری محدامانت رسول قادری مدخلد رقم طراز بین:-وحجته الاسلام کے واماد مخدومی حضرت علامه مولانا الحاج الشاہ تقدس على خال صاحب باكتاني (عليه الرحمته) في راقم الحروف محد لانت رسول رضوی سے دوسری بار کی حاضری حرمن شريقين ٥٠٠ الما بمراه برادرم حافظ محمد عنايت رسول صاحب مدينه طيبه مي فرمليا كه حضرت مولانا شأه سيد على حسین صاحب اشرفی میال مجموجهوی قدس سره از اولاد امجاد سركار غوث اعظم رمني الله تعالى عنه أكثر وبيشتراعلى حصرت قبلہ (علیہ الرحمتہ) سے ملاقات کے لئے تشریف لاتے وونوں ایک ووسرے کی وست ہوی فرماتے اعلی حضرت (علیہ الرحمتہ) جس مندیر تشریف قرما ہوتے ہتے اس برحمی کو نہیں بھلتے منے لیکن ایک بار میری موجودگی میں حضور اشرفی میاں ' اعلی حضرت ہے کھنے تشریف لائے تو اعلیٰ حعرت نے ان کو اپی سند پر بٹھایا۔ حضور اش فی میاں مجھوچھوی قدس مرہ کا واقعہ ہے کہ جب ٹرین سے سفر

فرات اور ثرین اگر بریلی شریف سے گزرتی ہوئی جاتی تو معرت اشرفی میاں ثرین میں کھڑے ہو جاتے ' رفقاء بوچھتے۔ حضور کیوں کھڑے ہوئے تو فراتے ' قطب الاشاد مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب (علیہ الرحمت) اپنی مند یر اس آل رسول کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو صحیح ہیں 'میں نائب رسول (علیم) کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا ہیں 'میں نائب رسول (علیم) کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا ہیں 'میں نائب رسول (علیم) کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا ہے۔ (اے)

اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچوچھوی علیہ الرحمتہ این جمیع مریدان اور محبان غاندان اشرفیہ کو نفیحت فرمائے ہوئے کہتے ہیں:-

۔ "فرقہ گاند موریہ کی رفاقت اور ان کا ساتھ دیتا جائز نہیں ہے اور موانا احمد رضا خال صاحب عالم الل سنت کے فتودل پر عمل کرنا واجب ہے۔ کافروں کا ساتھ دیتا ہر گز جائز نہیں ہے "۔ ملحنا" میں اللہ علیہ سے دور فقہ کہ مدارہ اجمد مشارشان صاحب برملوی وحمتہ اللہ علیہ سے دور فقہ کہ مدارہ اجمد مشارشان صاحب برملوی وحمتہ اللہ علیہ سے

ایک فاص رابط خصوصیت ہے بینی صحرت مولانا سید شاہ آل رسول ایک فاص رابط خصوصیت ہے بینی صحرت مولانا سید شاہ آل رسول احری رحمتہ اللہ علیہ مولانا کے چرنے جو کو اپنی طرف سے خلافت عطا فرمائی ہے۔ مولانا برطوی اور اس فقیر کا مسلک ایک ہے۔ ان کے فرمائی ہے۔ ان کے فرمائی ہے۔ مولانا برطوی دور اس فقیر کا مسلک ایک ہے۔ ان کے مولانا محر میں اور میرے مردان عمل کرتے ہیں "۔ ملحنا" (۱۸) مولانا محرصابر نسیم ،ستوی مد قلہ یوں خامہ فرمائیں۔

ومعظرت سيدنا شيخ المشائخ مولانا على حسين صاحب كيموجموى عليه الرحمته الي خدام و مريدين سے فرمايا كرتے تنے ميرا ملك شريعت و طريقت ميں وي سے جو حضور پرتور اعلیٰ حطرت مولانا شاہ احمد رضا خل صاحب برطوی رضی اللہ عنہ کا ہے 'لندا میرے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لئے سیدنا اعلی حصرت رضی اللہ عنہ کی تصانیف ضرور زیر مطالعہ رکھو"۔ (۱۹)

فخرخانوادہ اشرفی سید محد محدث اعظم ہند کچھوچھوی علیہ الرحمتہ نے شوال 24سالھ میں بمقام تاکیور "دیوم ولادت احد رضا" کے موقع پر اپنے صدارتی خطبہ کے آخر میں یہ انکشاف فرمایا۔

یں اپنے مکان پر تھا اور بریلی کے طالت سے بے خبرتھا'
میرے حضور شخ المشائخ اعلی حضرت شاہ سید علی حسین
اش فی میاں قدس سرہ العزیز وضو فرہا رہے ہے کہ یکبارگ
رونے گئے 'یہ بات کی کو سجھ میں نہ آئی کہ کیا کی کیڑے
نے کاٹ لیا ہے 'میں آگے بیدھا تو فرہایا کہ بیٹا! میں فرشتوں
کے کاند ھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ کر رو پڑا ہوں۔ چند
سمنے بعد بریلی کا تار لما (اعلی صفرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے مسل کی خبر) تو ہارے گھر میں کہرام پڑ گیا"۔ (۲۰)

مولانا محد حسن على رضوى ميلى مدظله اين ايك مضمون ميس لكين بين و سيدنا شاه على حسين اشرفي جيلاني رحمته الله عليه في الين مردين و متوسلين كو بوقت وصال فرايا:

و میرا مسلک اصول و فردعات میں وہی ہے جو حضور پرنور اعلیٰ معرست مولاتا محد احد رضا خال صاحب بربلوی رضی اللہ عنہ کا ہے میرے عقیدہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتابول پر بوری طرح عمل کرو"۔(۲۱)

# 

زيدة العارفين خواجه شاه محدركن الدين الورى عليه الرحمته مطلع رشدو مدایت پر خورشید ضوفشال بن کے چکے ایک ایسا آفاب مدایت جو "الور" جیسے كغرستان كى تاريك فضاؤل ميں توحيد و رسالت كى كرنيں بھيرگيا۔ ايک ايبابورب تشین فقیر جس نے اتباع مصطفیٰ (میلیم) کی روشن سے ایک عالم روشن کرویا۔ آپ کاسلسلہ نسب متعدد واسطول سے سحانی رسول معترت عبداللہ انعماری رمنی الله تعالی عند تک پنچا ہے۔ قرآنی تعلیم تمریس حاصل کی۔ فارس کی محیل مامول من فخ فريد الدين عليه الرحمت المرحمة عليه الرحمته سے حاصل كيا- خطاطي اور خوش نولسي مولانا رحيم الله شاء عليه الرحمت ے حاصل کی۔ فنون عربیہ اور سند صدیث کے لئے ابتدائی عربی کمک مولاتاسید ديدار على شاه الورى عليه الرحمته (خليفه اعلى حضرت عليه الرحمته) من يزهير-مجربا قاعده كتب منداوله كي بحيل اور درس حديث الينه بيرد مرشد علم ظاهري و باطنی کے جامع علوم عقلیہ و نقلیہ کے جمع البحرین اساتذہ وقت کے استاذ کل مینی اعلى حصرت شاه محرمسعود صاحب والوى عليه الرحمت ساصل كياب حصرت ضياء

~

معموم کابلی علیہ الرحمتہ نے بھی آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ اور او ۔۔۔ کا فیض عطا فرایا۔ حضرت کی ساری ذندگی ایک "ولی کال" کی طرح گزری ہے۔ ذیارت حرین شریفین کی سعادت ہے بھی آپ مشرف ہو چکے ہیں۔ آپ کے فیضان قام سے سینکروں لوگوں کو فیض پنچا ہے۔ رکن دین 'روح العلوة' توضیح العقائد' مولود محود' دافع طاعون' اربعین اور ضمیمہ آداب سالک آپ کی معروف تصانیف ہیں۔

"الور" میں آپ کا مزار ممریار ہے جہاں صبح و شام رحمت و مغفرت اور انس و محبت کے خزانے لٹ رہے ہیں۔

خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری علیہ الرحمتہ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث برطوی علیہ الرحمتہ سے بہت زیادہ محبت و عقبیدت تقی۔ آپ نے اپن شہو آفاق کتاب و معبود محبود میں کئی مقللت پر کلام رضا کے گلمائے رنگا رنگ سجائے ہیں۔ بہال کہ کتاب کا اعتبام بھی اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کی اس مناجات پر ہو تا ہے۔ جس کا آخری شعربیہ ہے۔

یا النی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین رہنا! کا ساتھ ہو (۲۲) اعلیٰ معرت محدث بربلوی علیہ الرحمتہ سے آپ کے قلمی روابط کے آثار بھی طلح بیں۔ آپ نے کئی استختاء اعلیٰ معرت علیہ الرحمتہ کی خدمت میں بھیج کر جواب طلب فرمائے ہیں۔ ۲۲ ذی الحجہ ۱۳۳۳ ، جری میں ریاست الور سے یوں مخاطب ہوتے ہیں۔

ودبهم الله الرحمن الرحيم- قامع بدعت وعنلالت جامع معقول

0

و منقول جناب مولانا احمد رضا خال صاحب اوام فيوقهم و بركاتم السلام عليكم و رحمته الله و بركانه فقير حقير مسكين محمد ركن الدين حفى تعتبندى مجددى ناديده مشاق زيارت وو مسئلے خدمت شريف ميں چش كركے اميدوار ہے كہ جناب ابنى شخفيق سے اس عاجز كو ممنون فردوس - الله تعالى اس كا اجر عظيم عطا فردو ہے كا" - (١٣٣)

ہی نہیں بلکہ آپ خود بھی اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیں۔ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب لکھتے ہیں:۔

جب در رسول علیم کا اوئی غلام صبیب خدا کے آستانہ کا ور کن الدین" بلی بی کدائے بے مقام جب اس عاشق رسول (اعلی حضرت) سے ملتے کے لئے پہنچاتو سے کھڑا ہو ماجلا میا اور می نہیں بلکہ عقلت غلام رسول کو ظاہر کرنے کے کے محسوں کو تعظیما " چھونے کے لئے ہاتھ برحائے تو معزت صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) نے ان پرحتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سینہ ہے لگالیا۔ اس کے بعد اس عاش نے اسیخ اس عایزاند اور متواضعاند طرزکی علست اور دجہ بیان كرتے ہوئے قرملیا۔ "مولانلا ہم توعلائے الل سنت كے خاوم بي"- كوياب بتلادياك بيكى فردكى تعظيم نبيل بلك أب کے سید میں جو علم مصطفیٰ بھیا ہے اس کی تعلیم ہے ، جس جذبہ کے ساتھ آپ مسلک عقد کی خدمت کر رہے ہیں تور

دین متین کی تبلیخ کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت اس کی تعظیم و تحدید ہے۔ انتائے گفتگو میں اس صدی کے عظیم ققیمہ نے فربلیا کہ اگر کھاتا ہے جائے اور دینے کے لئے کوئی آدمی نظرنہ آئے سوائے ان گستاخان رسالت الجام کے تو اس کھانے کو گئے سوائے ان گستاخان رسالت الجام کے تو اس کھانے کو گئے سے سامنے ڈال دیتا بہترہے یہ نبیت ان بے ادب اور گستاخوں کو دینے ہے '

اس پر حضرت کو ذرا تعجب ہوا کہ "وہ بھر بھی انسان تو ہیں" تو اس عاشق حبیب نے "دردو کرب" میں دُولی ہوئی آوازے فرملیا۔

ومولانا! کیا کسی کتے نے آنخصرت ملی کے اوبی اور گستاخی کی ہے؟ لندا وہ کتا ان سے بہتر ہے جو خدا کے محبوب (ملیکہ) کی اہائتی کرتے ہیں"۔ (۲۲)

• خواجہ محد رکن الدین الوری علیہ الرحمتہ بھی گنتاخان رسول (المریخ) کے لئے سیف المسلول نے 'جب بھی ان کے ساتھ برسریکار ہوئے تو "مناظر" کی ضعافت بھی برلی شریف بی سے حاصل کیں۔ ملک العلماء محد ظفر الدین بماری علیہ الرحمتہ لکھتے ہیں:۔

۱۹۹۱ء ملک موات می دبابید داوبندید نے بہت اوسم میارکا قا اور بے جارے سیدھے ساوے میوانیوں کو اپنے رام تنویر میں پھنسانا جانچے تھے کہ جناب مولانا صوفی رکن الدین صاحب الوری (علیہ الرحت) نے مولانا مولوی احمد حسین خان صاحب الوری (علیہ الرحت) نے مولانا مولوی احمد حسین خان صاحب رامپوری مقیم درگاہ معلی اجمیر شریف اندرون

جمرہ نواب رامپور کو کسی عالم مناظمو کو لینے کے لئے بریلی اور شریف بھیجا' مولوی صاحب موصوف بریلی حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت ہے دہل کے حالات عرض کئے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جمیے (محمد ظفر الدین بماری) یاد فرمایا اور تھم دیا کہ مکا میوات مخصیل نواح فیروز پور جھرکہ میں وہایوں سے مناظرہ کرنا ہے' آپ مولانا کے ساتھ تشریف لے جائے اور مناظرہ کرنا ہے' آپ مولانا کے ساتھ تشریف لے جائے اور واضر میا تھیل ارشاد کو حاضر ہوں۔ حضور کی دعاکی ضرورت ہے''۔ (۲۵)

نوٹ: اس مناظرہ میں وہایوں کو شکست قاش ہوئی اور ملک العلماء محد ظفر الدین بماری علیہ الرحمتہ فتح و نفرت لے کروائیں برطی لوٹ اس مناظرہ کی وراد ایک رسالہ کی شکل میں جہاب دی علی حضرت علیہ الرحمتہ نے روداد ایک رسالہ کی شکل میں جہاب دی علی حضرت علیہ الرحمتہ نے آریخی نام " کے نجدیہ کا جب مناظرہ" (۱۳۲۹ء) اور مولانا حسن رضا خل علیہ آریخی نام "کی نام تا کی نام "کی نام تا کی تا کی تا کی نام تا کی تا

صوفیائے پنجاب میں سلطان العلماء پیرسید مهر علی شاہ مواژوی علیہ مسلم معناز و تملیاں ہے۔ آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں مشمس الرحمتہ کا نام ممتاز و تملیاں ہے۔ آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں مشمس

العارفين خواجه منتس الدين سيالوي عليه الرحمته اور سلسله عاليه چشتيه صابريه مي من العرب والتم ماي لداد الله مهاجر كلي عليه الرحمة سه اجازت وخلافت عاصل ہے۔ آپ مرو کال عالم فاضل عقید اور قادر الكلام شاعر ہیں۔ آپ مجدد وقت" بھی ہیں "آپ نے اسلام و مسلین کے ظاف اٹھنے والے فتوں کے خلاف على اور على جهاد فرمايا ب مرزا غلام احد قادياني نے جب مجدديت سے تبوت کا اپنا پر فریب جال کیمیلایا تو آب بی نے مرزا کے کافرانہ وعوے پر الی کاری ضرب لگائی کہ آج تک مرزائیت کے ایوانوں میں زلزلہ بیا ہے۔ آپ کی اس مساعی جمیلہ کو امام احمد رضا محدث برملوی علیہ الرحمتہ نے بھی بنظر استحسان دیکھا ہے۔ مفتی کولڑہ مولانا فیض احمد فیف کے استفسار کے جواب میں خلیفہ اعلیٰ معرت تطب مينه مولاناضياء الدين منى عليه الرحمته فرملت بين مرزا قادیانی کو تکست فاش دینے کے بارے میں معترت پیر صاحب مولادي (عليه الرحمت) كاذكر خير بربلي شريف مي تملیاں طور پر مجالس خاصہ میں ہو تا رہتا تھا، حضرت فاصل مطوى عليه الرحمته بدى عزت وتوقيرت آب كانام ليت اور آب کی بعض تصانیف بھی وہاں موجود تھیں معزرت فاصل م ملوی (علیہ الرحمتہ) مختلو میں ان کے حوالے بھی دیتے

مرزائیت کے رد میں "ملم الهدایت" اور "سیف چشتیائی" آپ کی لاجواب کتابیں ہیں آپ کی دیر تصانیف میں "خقیق الحق فی کلمته الحق اعلاء کلمته الله ' الله کلمته الله کا دیر تصانیف میں "خقیق الحق فی کلمته الحق اعلاء کلمته الله کا الله کلمته الله کا دیرے اور ملفوظات مربیہ" بھی قاتل ذکر ہیں۔ دنیائے الفتوطات الصمدیہ ' فرآوی مربیہ اور ملفوظات مربیہ " بھی قاتل ذکر ہیں۔ دنیائے

0

تصوف کے اہم ترین نظریہ "وحدت الوجود" پر تو آب ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ آب کا مزار اس وقت کواڑہ شریف (اسلام آباد) میں عاجت روائے خلق ہیں۔ آب کا مزار اس وقت کواڑہ شریف (اسلام آباد) میں عاجت روائے خلق ہے۔

امام احد رضا محدث بربلوی علیه الرحمته اور پیرسید مرعلی شاه محولاوی علیه الرحمته اور پیرسید مرعلی شاه محولاوی علیه الرحمته بهم عصرو بهم زمانه بین- دونوں کے درمیان اعتقادی بهم آبنگی فکری علیه الرحمته بهم عصرو بهم زمانه بین موافقت اظهرمن القمس ہے۔ (۲۷)

امام احد رضا محدث برطوی علیه الرحمته مرجع المشائخ والعلماء بیر باد اسلامیه اور دیگر کی ممالک سے مشائخ عظام اور علاء کرام نے اپنے استخاء اعلی اسلامیه اور دیگر کی ممالک سے مشائخ عظام اور علاء کرام نے اپنے استخاء اعلی حضرت بربلوی علیه الرحمته کی خدمت میں بربلی شریف بیمیج بیر بیرسید مرعلی شاہ کواڑوی علیه الرحمته کی موجودگی میں دربار علیه کواڑه شریف سے بھی چند استخاء اعلی حضرت بربلوی علیه الرحمته کی خدمت میں ارسیل کے گئے ہے جن استخاء اعلی حضرت بربلوی علیه الرحمته کی خدمت میں ارسیل کے گئے ہے جن کے جو ابات "فروی رضوبہ" میں چھپ بچھے بیں۔ (۲۸)

اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کے ایک معروف فتویٰ پر مشاہیر علاء و اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کے ایک معروف فتویٰ پر مشاہیر علاء و مشائح کی طرح پیرسید مسرعلی شاہ کولٹوی علیہ الرحمتہ نے بھی ان الفاظ میں تائید و مشائح کی طرح پیرسید مسرعلی شاہ کولٹوی علیہ الرحمتہ نے بھی ان الفاظ میں تائید و نوثیق فرائی ہے۔

وہ ہے کہ اللہ استغمار کے متعلق جوایا مرارش ہے کہ الل استفہار کے متعلق جوایا مراور ہوائیے و السنت کو الل ہوا و بدعت کے لئے اشاعت امور ہوائیے و بدعیہ میں امراد دینی نہ جاہیے میں چونکہ مفتی نہیں ہوں الدا مربعی نہیں رکھتا ملحنا (۲۹)

مع الحديث مولانا عبد الرزاق صاحب مد ظله (سكنه كو حدو كوليندي)

ایک دن میں اور مولانا عبدالغور ہزاروی علیہ الرحمت اعلیٰ حضرت کولاوی علیہ الرحمتہ کے ناظم مراسملات ملک سلطان محمود ٹوانہ مرحوم کے پاس بیٹے تھے ملک صاحب نے فربایا کہ حضرت کے آخری دور میں جو خطوط آتے ان پر مختف اشعار لکھے ہوتے ایک دن میں مکاتیب سا رہا تھا کہ ایک کتوب کھولا اور یہ شعریہ حل

پیش نظر وہ نوبمار سجدہ کو ول ہے بے قرار ارے ردکتے سر کو ردکتے، کمی تو امتحان ہے

آپ نے پوچھایہ شعر کس کا ہے؟ حاضرین بیں سے ایک صاحب نے کہا۔ "یہ شعر مولانا احد رضا خال برطبی (علیہ الرحمتہ) کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ "ایہا شعر کمنا ان بی کی شان عالی کے متاسب ہے"۔ ملحنا" (۳۰)

اعلیٰ حضرت کولاوی کے محب صادق بلیا فضل خان مضیالوی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کولاوی علیہ الرحمتہ کے وصال کے تیمرے دن دربار شریف کی مسجد میں علاء کرام اور دیکر بزرگان عظام رونق افروز تصد حضرت قبلہ غلام محی الدین شاہ المعروف قبلہ باو تی علیہ الرحمتہ کی دستار بندی کا پروگرام قبلہ اس سلسلے میں المعروف قبلہ باو تی علیہ الرحمتہ کی دستار بندی کا پروگرام قبلہ اس سلسلے میں جب آپ سے بات کی محق قرآب نے فرمایانہ

"اعلی حضرت مواندی (علیه الرحمت) فرات نفے که مندوستان میں موانا احمد رضاخال بربلوی (علیه الرحمته) اور موانا محد غازی خال (علیه الرحمته) بی صرف ایسے عقے جن

کے عالم ہونے پر جھے نیٹین ہے۔ اس کئے مولاتا محمد غازی خل (علیه الرحمت) کی دستار بندی کی جائے اور انھیں اعلیٰ حضرت كواژوي (عليه الرحمته) كا جانشين بنايا جائے"- (۱۳۹) أكرجه بعض ابل علم كي شختين كے مطابق اعلى معنرت بربلوى عليه الرحمته اور اعلیٰ

حضرت مواژوی علیه الرحمته کی ملاقات ثابت نهیں۔ نیکن اس ضمن میں ورج ذیل روایت کو نظرانداز کرنانجی سراسر ناانصافی ہے۔ مفتی غلام سرور قادری رقم

''جامع مسجد ہارون آباد کے امام اور غلہ منڈی ہارون آبادگی مج کے خطیب مولانا مولوی احمد الدین صاحب فاضل عدرسد انوار العلوم نے راقم الحروف كو بتاياك ميں تے حضرت علامه فهامه مختق الل سنت مولانا مولوي تور اجم صاحب فریدی رحمته الله علیه کو باریا فرات سنا که عارف بالله کلم ابل سنت معترت مولانامولوی سید پیرمبرعلی شاه صاحب قبله موازوی رمنی الله عنه ارشاد فرماتے تنے که آب اعلی معرت (علیہ الرحمته) کی نیارت کے لئے برلی شریف حاضر ہوئے تواعلی حضرت (علیہ الرحمنہ) مدیث شریف پڑھا رہے تھے ' فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہو تاکہ اعلی حضرت (علیہ کی زیارت شریفہ کے انوار کی روشنی میں طایت پڑھا رہے بي»\_ (۳۲) والله اعلم بالصواب

#### مولانا پیر محمود احمد قادری لکھتے ہیں:۔

"حكيم عبداللطيف فلنى خاندان الليائ لكعنو ك چيم و چراغ اور طیبہ کالج مسلم یونیور علی علی گڑھ کے پرنسل ہے " نے ایک موقع پر بیان فرملیا تھاکہ وارالعلوم معینیہ عثانیہ اجمیر شریف کے ایک امتحان کے موقع پر نواب صدر یار جنگ مولاتا حبيب الرحمن خان شرواني سابق صدر امور غدبي حيدر آباد و کن نے اکابر علماء حضرت مولانا تحکیم سید برکلت احمد تو کی معترت مولانا پیر سید مهر علی شاه مولزوی " اساتذه . العلماء مولانا مشآق احمد كانپورى معترت مولانا سيد سليمان اشرف چیزمین اسلامک اسٹریز مسلم یوتیورشی علی گڑھ سے وریافت کیا کہ حضور انور مائی کے عمامہ شریف میں کتنے بیج ہوتے منے؟ مولانا سید سلیمان اشرف نے فرملیا اس کاجواب مرف مولانا شاه احمد رضا بربلوی قدس مره دینے محر افسوس کے وہ اب اس دنیا میں شمیں! مولانا کے اس فرمان کی تمام علاءنے تائیدی"۔ (۱۳۳)

شهريار تصوف خواجه محمريار فريدى عليه الرحت

شريار تصوف خواجه محديار فريدي عليه الرحمته مشائخ بنجاب مين فن

0

خطابت کے باوٹالو مزرے ہیں۔ آپ معرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمت (جایزاں) کے دست من پرست پر بیعت ہوئے عظریفت کے دصال کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ محر بخش تازک سے دس سال کسب فیض حاصل کیا پھر ابنے پیرو مرشد کے بوتے خواجہ محد معین الدین صاحب کی خدمت میں رہے اور خلافت سے نوازے محے مولانا نور احمد قریدی علیہ الرحمت سے بھی آپ کو خلافت عاصل متمید سهسهد میں آپ ج بیت الله اور زیارت حرمین شریقین ہے مشرف ہوئے سب مفتوی مولاتا روم علیہ الرحمتہ بوے ولکش انداز میں ردعت اور اس کی تشری ایسے دلیب پرائے میں فراتے کہ ہر شعر کے رموز و امرار آئینے کی طرح روش ہو جاتے تھے 'آگرچہ آپ نے کسی جامعہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی شعرو سخن کی محفلوں کے باضابطہ حاضریاتی تنے لیکن ان کے فاری کلام میں اساتذہ کا رعک جملکا ہے۔ ان کی اردو سے مل اور لکھنٹو کی میک آتی ہے۔ آپ کے "دیوان محمی" میں فکر و فن اور جذبے کا اتنا و خود علوار امتزاج ہے کہ تین مخلف زیانوں میں لکھنے والے کمی اور شاعر کے بال اس کی مثل ملنا محل ہے۔ آپ "وحدت الوجود" کے نہ میرف شامع لور مغسر یں بلکہ عملی معلم اور پیکر ہیں۔

یں بھی از فریدی علیہ الرحمتہ کو اعلیٰ معرت بربلوی علیہ الرحمتہ کے اعلیٰ معرت بربلوی علیہ الرحمتہ کے انتہائی عقیدت و محبت معی علیہ الرحمتہ کا انتہائی عقیدت و محبت معی علیہ عمور علمی مخصیت صاحبزادہ سید محمد فاروق القاوری (سجادہ نشین شاہ آباد شریف محرف افتیار خان) فرمائے ہیں۔

"ایک محفل میں آپ کو فاصل بربلوی مولانا احمد رضا خال بربلوی (علیہ الرحمتہ) کی موجودگی میں منبر نبوی علیم پر بشمایا

ایک عاشق رسول علیما کی اس سے بدی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے کہ سلمنے بھی اپنے وقت کا نامور عالم 'شخ طریقت اور بلند مرتبہ عاشق رسول طابع ہو جو علم و معرفت کی تمام اطافتوں اور باریکیوں کو نہ صرف سجمتا ہو بلکہ خود اس راہ کا رائی ہو 'خواجہ محمہ یار (علیہ الرحمتہ) نے اپنے مخصوص خطبہ شروع کیا تو فاضل بربلوی (علیہ الرحمتہ) نے اپنے المحصوص خطبہ شروع کیا تو فاضل بربلوی (علیہ الرحمتہ) نے المحصوص خطبہ شروع کیا تو فاضل بربلوی (علیہ الرحمتہ) نے المحصوص خطبہ شروع کیا تو فاضل بربلوی (علیہ الرحمتہ) نے المحصوص خطبہ شروع کیا تو فاضل بربلوی (علیہ الرحمتہ) واعمین بخاب "۔ (۱۳۸۳)

خواجہ محدیار فریدی علیہ الرحمتہ کا اعلیٰ حضرت برطوی علیہ الرحمتہ سے قلمی رابطہ
مجی رہا ہے۔ آپ نے چاپڑال شریف کے مدرسے میں تدریس کے دوران بزبان
فاری دراشت کے سلسلہ میں ایک استفتاء برطی شریف روانہ کیا 'اعلیٰ حضرت علیہ
الرحمتہ نے بھی اس کا فارس ہی میں جواب عتابت فرمایا۔ (۳۵)

خواجہ صاحب علیہ الرحمتہ نے ایک محفل میں جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کا قصیدہ معراجہ پڑھا تو بعض لوگوں نے ان اشعار پر اعتراض کیا جن میں بیت اللہ کو دلمن اور حضور علیا کم دولما ہے حشید دی گئی ہے' آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں ان الفاظ مین استختاء ارسال کیا۔
معرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں ان الفاظ مین استختاء ارسال کیا۔
مقرت علیہ معتقدین دام محلہ' از خاکسار محمہ یار مشاق دیدار بعد نیاز

شب معراج آپ کا تصیدہ معراجیہ پڑھا کیا ہم وہابیوں سے دولمادلمن کے متعلق شور انھلیا کہ اللہ جل جلالہ و حضور علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرتا علیہ العلوة والسلام کے حق میں ان الفاظ کا استعمال کرتا

موجب کفرے شب برات کو بہاں کوھی اختیار قال میں ان الفاظوں کے متعلق وہایوں کی طرف سے میرے ساتھ این الفاظوں کے متعلق وہایوں کی طرف سے میرے ساتھ ایک طویل بحث ہونے والی ہے۔

اے مجدد کن ہے سرو سلل عددے قبلہ دین عددے کعبہ ایمان عددے

مبرد مهرانی فرما کرداد کل قاطع ہے اس تثبیہ کا جوت بدلل کرے اس ہفتہ بی مفرور مهرانی فرما کرداد کل قاطع ہے اس تثبیہ کا جوت بدلل کرے اس ہفتہ بی بھیج کر مسلمانوں اہل سنت والجماعت کو عزت بخشی حضور پر فرض سمجی جا رہی ہے۔ یہ فی سمیل اللہ بھیدقہ روضہ رسول اللہ طابیع اس کام کو سب کامول پر مقدم فرما کروہ تحریر فرمادیں کہ موجب اطمینان اہل اسلام ہو"۔ اعلی حضرت برطوی علیہ الرحمتہ نے فوری طور پر جواب ارسال کیا اور اپنے موقف کی تائید بیں مختف کربوں سے شوام و نظائر اور آ اور واخبار پیش کئے جن موقف کی تائید بیں مختف کربوں سے شوام و نظائر اور آ اور واخبار پیش کئے جن میں حضور طابیع معرف معرف علی کرم اللہ وجہ "بیت اللہ شریف اور جنت کو دولها اور ولها اور میں شیسہ دی گئی ہے "۔ (۲۷)

امیرملت پیرسید جماعت علی شاه محدث علی بوری عبدالرمته ۱۳۵۷ه --------------

امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ الرحمتہ دنیائے روحانیت کے آفاب ہیں۔ حنی شیرازی سید ہیں۔ حضرت خواجہ فقیر محمہ چورائی علیہ الرحمتہ کے نامور خلیفہ ہیں۔ دجال کذاب مرزا قادیانی جب آپ کے مقالجے میں آیا تو سخت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگا۔ آپ کی ساری زندگی باطل توتوں کے خلاف جماد میں گزری۔ بدخرہب و بدعقیدہ سے بیشہ سخت بیزاری و نفرت کا اظہار فرمائے رہے ہیں۔ بے شار مساجد اور مدارس آپ کی یادگار ہیں۔ تحریک پاکستان میں آپ کا بے مثل کردار آریخ کا روشن باب ہے۔ آپ کا طقہ بمت ہی وسیع ہیں آپ کا بے مثل کردار آریخ کا روشن باب ہے۔ آپ کا طقہ بمت ہی وسیع ہے۔ آپ کے ظفاء کی تعداد ایک سو کے قریب ہے۔ ایک سوسے زائد برس کی عمریں آب واصل بی ہوئے۔ آخری آرام گاہ علی پور شریف (سیالکوٹ) میں ہے۔ مافظ محر بشیر صاحب جماعتی علی پوری روایت کرتے ہیں:۔

حضرت امير طمت عليه الرحمة عموا " نعت شريف بالخفوص اعلى حضرت عليه الرحمة كا نعقيه كلام ساعت فرايا كرت عليه البحث أب يه نعت شريف من رب تف محمد أيك مرتبه آب يه نعت شريف من رب تف مهم الفحل تيرك چرو " نور فزاك فتم مب كلام اللي عمل دازيه تفاكه حبيب كي ذلف دو آكي فتم جب اس نعت شريف كامقطع برها كيا.

یک کہتی ہے بلبل باغ جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحربیال نمیں ہند میں واصف شاہ ہدی جمعے شوخی طبع رضا کی فتم تواس پر حضرت امیر لمت علیہ الرحمتہ نے لقمہ دیا کہ صرف ہند میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا سحربیال واصف شاہ ہدی کوئی نہیں "۔ (۳۷) مزتک لاہور کے ایک ارادت مند حوالدار صاحب کی تعیناتی جب بر بلی شریف کے علاقہ میں ہوئی اور انہول نے حضرت امیر لمت علیہ الرحمتہ سے اپنی تعیناتی کا ذکر کیا تو آپ نے فرملیا۔ "وہال مولانا احمد رضا خال صاحب علیہ الرحمتہ کے مدرسہ کیا تو آپ نے فرملیا۔ "وہال مولانا احمد رضا خال صاحب علیہ الرحمتہ کے مدرسہ

میں جاکر ان کے بوے صاحبزادے مولانا طلہ رضا خل صاحب (علیہ الرحمتہ) کی زیارت کیا کرناوہ "فطب وقت" ہیں"۔(۳۸)

مولانا محر شریف صاحب وسکوی روایت کرتے ہیں:-حضرت امیر لمت علیہ الرحمتہ نے فرایا ''ایک مرتبہ کمہ شریف حرم مبارک میں حاضر تھا کہ آیک ہے اوب کلا کلونا مولوی میرے قریب سے گزرا کسی نے اسے میرے متعلق بتلاتووه ازخود آ کر جھے سے لیٹ کیا اور معانقہ کرنے لگا جب و جلا كما تو محصے بتايا كمياكم بيد فلال بيد اوب مولوى خليل احمد تفال بيرس كرميرے ول يرجو كزرى ميں بى جانتا بول- بار بار سوچنا کہ النی! جمع سے کون سی خطا سرزو ہوئی کہ ایک وسمن رسول (عليم) سے ميراسيد لك حسن اتفاق سے تحوری در کے بعد مولانا احمد رضاخاں صاحب (علیہ الرحمت) وہیں سے گزرے تو مولانا سراج الحق صاحب کے تعارف كرائے ير چران سے محافقہ ہوا اور میں نے سجدہ شكر اواكيا كه أيك ومثمن رسول (المنظم) سے طاقات كے بعد أيك عاشق رسول (منابط) کی ملاقات سے حلاقی مافات ہو گئی"۔

مولانا علامہ عبد الرشید صاحب جمنگوی کا بیان ہے۔ و مجھے میرے والد محترم معزمت علامہ قطب الدین جمنگوی علیہ الرحمتہ ماتھ لے کر علی پور شریف حاضر ہوئے اور

0

حعرت امير لمت عليه الرحمة سے عرض كياكه ميرے اس بیٹے یر طالب علی کے دوران دیوبندی مسلک کا اثر ہو گیا ہے' اس کا کوئی حل تجویز فرمائیں۔ حضرت امیر ملت علیہ الرحمته نے ارشاد فرملیا کہ اسے برملی شریف مولانا احمد رضا خل صاحب عليه الرحمته كے مدرسه میں چھوڑ آئيں اور خود جاكر چھوڑ كے آنا۔ چنانجد والد صاحب مجمعے ساتھ لے كئے، جب گاڑی دیوبند کے علاقہ سے گزر رہی متمی تو میرے دل کی سے کیفیت متی کہ چلتی گاڑی سے یمال چطانک لگا دول۔ ِ آكر والد صاحب سائقه نه موت تو يقينا مين يمين اتر جا ما تمر امير لمت عليه الرحمة ك ارشادير والدصاحب في مجه سیدها برملی شریف کے جاکر چھوڑا اور دارالعلوم مظہراسلام میں واخل کرا دیا چنانجہ دورہ صدیث شریف میں نے وہیں یرحا اور اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے فیضان امیر لمت علیہ الرحمته كى ربنمائى بيمدث اعظم بإكستان عليه الرحمته كى صحبت اور والد ماجد کی محمرانی کی بدولت مجمعے ایمان و عشق رسالت (المائيم) كى دولت تعيب موكى"- ملحنا" (٠٠١)

الم احد رضامحدث بربلوی علیه الرحمته نے وحسام الحرمین میں علماء و مشائخ حمین شریفین کے فاوی کی روشنی میں متاخان شان رسالت (مالیلا) پر جو فتوی می مشائع فرمایا معزت امیر ملت علیه الرحمته نے مع اپنے شنزادے سراج المت بیر سید محمد حسین شاہ صاحب (علیه الرحمته) کے ان کی بردور آئید و تصدیق بیر سید محمد حسین شاہ صاحب (علیه الرحمته) کے ان کی بردور آئید و تصدیق

فرمائي يند سطور ملاحظه جول --

حسام الحرجن کے قاوئے حق بیں اور الل اسلام کو ان کا مانا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے جو مخص ان کو تشلیم نمیں کرتا وہ راہ راست سے دور ہے ' حضرت رسول اکرم علیہ المعلوة والسلام کی شان مبارک بیں جو مخص عمرا" و سہوا" میں گرے اور آپ کی اوٹی توبین و تنقیص کا تقریرا" یا تحریرا" مرتکب ہو وہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ جو مخص اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سجمتنا ہوں مرتب ہیں اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سجمتنا ہوں میں اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سجمتنا ہوں میں اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سجمتنا ہوں میں اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سجمتنا ہوں میں اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سجمتنا ہوں میں اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سجمتنا ہوں۔

مورخ الل سنت محرصاوق قسوری صاحب لکھتے ہیں۔

"میرے پیرو مرشد حضرت قبلہ عالم امیر ملت بیرسید جماعت
علی شاہ محدث علی بوری قدیل سرہ فرملیا کرتے سے کہ "آکر
مولانا احمد رضا خال (علیہ الرحمتہ) نہ ہوتے تو دیوبندی
سارے ہندوستان کو دھالی بنادیے"۔(۲۲)

خليفه حضور مفتي اعظم بهتد الحاج قارى محد لمانت رسول قلوري صاحب رقم طراز

--

حضرت امير ملت عليه الرحمته كا واقعه ب كه اين ناتا جان قطب اقطاب جمال شمنشاه عالم سركار غوث اعظم رمنی الله تعالى عنه كی زيارت كا شرف حاصل موا تو آب سے سركار غوث اعظم رمنی الله عنه فرمایا مندوستان می ميرك

نائب مولانا احمد رضافل بریلوی (علیه الرحمته) بین چنانچه امیر ملت حفرت پیرسید جماعت علی شاه صاحب (علیه الرحمته) بریلی شریف اعلی حفرت (علیه الرحمته) کی زیارت کے لئے تشریف لائے اور اعلی حفرت (علیه الرحمته) سے یہ خواب تشریف لائے اور اعلی حفرت (علیه الرحمته) سے یہ خواب مجمی بیان کیا۔

پیر سید جماعت علی سے کما خواب میں شاہ غوث الورئ نے مرا ہے۔ بیر سید جماعت علی ہے کما خواب میں شاہ نوش الحد رضا ہے۔ برلی میں احمد رضا جانشیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا (۳۳)

المام الاصفيا بيرسيد جماعت على شاه لا ثاني على بورى عليه الرحة ١٤٧٧هـ ------

لام الاصفیاء پیرسید جماعت علی شاہ لا الی علی پوری علیہ الرحت و نیائے تصوف میں ایک ماہ درخشل کی حقیت رکھتے تھے۔ آپ حینی سادات کرام میں سے ہیں۔ آپ اتباع شریعت اطلاق علیہ مریدین کی اصلاح و تربیت سادگی اور بے نفسی میں اپنی مثل آپ ہیں۔ آپ کا شار حضرت خواجہ فقیر محمہ چورائی علیہ الرحمتہ کے معروف ظفاء میں ہو آ ہے۔ آپ کا شار خان میں اور علم و فضل میں ایک راست پر آئے ہیں۔ آپ کے بے شار ظفاء کرام ہیں اور علم و فضل میں ایک راست پر آئے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار علی پور سیداں (سیالکوٹ) میں مرجع ایک بردھ کر ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار علی پور سیداں (سیالکوٹ) میں مرجع

اللم ہے۔ پروفیسر محد حسین آئ تحریر فراتے ہیں۔ والدت باسعادت کے زمانے سے مجمد عمل ایسے لوگ بھی پدا ہو چکے تنے جو الل سنت نہ ہونے کے باوجود الل سنت كملاتے شے "آپ ان لوكوں كو تحك نسي سجھتے ہے ' شرورت و موقع کے مطابق آپ ان کے غلط عقائد و ر جمانات ست خردار فرما کر معرت مولانا احد رضا خان بر لموی قدس سرو القوى كے مسلك كى كائد فرماتے تھے "آپ الليس الل سنت و جماعت كالمحج نمائنده اور ترجمان خيال فرمات تنے۔ حسول علم کے لئے کوئی مشورہ لیتا تو آپ بریلی شریف كانام ليتة ياكسى ايسے مدرے كى طرف رہنمائى فرملتے جمال خالص اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق تعلیم دی جاتی وقت کے جید علاء اومر آب کے مکفر بھوش اسلام تھے۔ اوم معزت قاضل برطوی قدس مرو کے موید و موید-مسترى نظام الدين صاحب كابيان ہے كه أيك وفعد حضرت قبله عالم شاه لا ثاني عليه الرحمته نے بھے مخاطب کر کے فرملیا ساہے اعلیٰ صغرت برملی قدس سمو کا ترجمہ قرآن چھپ کیا ہے اسے لے لیا جائے چانچہ میں نے مراد آبادے یہ

0 1

ترجمه جلدی منگوالیا"۔ (۳۳)

## عالم رباني مفتى اعظم محد مظهراللد دبلوى عليه الرحت

#### 

عالم ربانی مفتی اعظم محر مظرالله دالوی علیه الرحمته پاک و ہند کے مشہور صوفی شخ جلال الدین تھا نیسری علیه الرحمته کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ کے جد امجد معزت مفتی محر مسعود شاہ رحمته الله علیه جلیل القدر فاضل و تقید سے اور سلسلہ علیہ نعشبندید مجددید کے عظیم شخ طریقت بھی تھے۔

مولاتا محد مظرالله والوي عليه الرحمته نے علوم و فنون میں وہ کمل بيداكيا که بلید و شلید بالخصوص فن فتوی نولی میں وہ مهارت پیدائی که معاصرین میں وسفتی اعظم" کے لقب سے لختب ہوسے۔ ساسل کی عمریں معزت سید صاوق على شاه عارف كال عليه الرحمة في سلسله عليه تعثبنديد مجدديد من بيعت فرمايا اس کے بعد صوفی باعظ مولانا رکن الدین الوری علیہ الرحمتہ کے سپرد فرمایا۔ آپ نے مفتی اعظم کی تربیت فرمائی اور جاروں سلاسل میں اجازت و خلافت سے نوازا حضرت مفتی اعظم علیه الرحمته كاسلسله پاك و بهند می پهيلا بوا ب-حصرت معتی اعظم علید الرحمت جامع معجد فتجوری دبلی کے شای امام و خطیب تعے۔ آپ نے بیشہ عزیمت یر عمل فرملیا۔ ۱۹۲۵ء میں زیارت حرمین شریفین اور ج بيت الله كے لئے حاضر موسے تو كمه معلمه من شاى ضيافت كے لئے والى تجاز شاہ سعود کا دعوت نامہ آیا تو آپ نے صاف فرمایا۔ "جو شہنشاہ کا کنات کے دربار میں آیا ہے اس کو سمی بادشاہ کے دربار میں حاضری کی ضرورت نہیں "۔ وصال ے کی سال تبل محلوق سے بے تعلق ہو کرواصل باللہ اور باقی باللہ ہو بچے تھے جامع مسجد فتحبوری ویل میں آپ کا مزار فیض بار ہے۔ حضرت مفتی اعظم علیہ

الرحمته متقدمین الل سنت و جماعت کے مسلک پر عمل پیرا تھے 'حضرت مجدد الف طانی علیه الرحمته کے اخلاف کرام اور حضرت مولانا احمد رضا خان برطوی علیه الرحمته کی اولاد امجاد 'خلفاء کمبار اور حلافه کرام سے خصوصی تعلقات تھے۔ (۵م) الرحمته کی اولاد امجاد 'خلفاء کمبار اور حلافه کرام سے خصوصی تعلقات تھے۔ (۵م) اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیه الرحمته کے تاریخی فتوئی "حسام الحرمین "

"اس عابز کا بید کمال زبرہ کہ معزات علائے کرام حرمین شریفین سے خالف لب کشائی کر سکے۔ ان معزات نے جو مرحم فرمایا حق و واجب العل ہے"۔ (۲۷) ای طرح مشکہ رویت ہلال کور میداء کے متعلق مولانا محد حسن علی حسن رضوی میلی کے استغناء کے جواب میں فراتے ہیں۔ "اعلى حعرت المم الل سنت رحمته الله عليدكي تحقيقات ك خلاف کس کو زہرہ ہے جو لب کشائی کرے"۔ (۲۳) آپ کے نامور فرزند مسعود لمت پروفیسرڈاکٹر محد مسعود احد مظمی عد کملہ نے اعلی حضرت برطوی علیہ الرحمت پر ورجنوں کتابیں "کئی سو مقالات مضامین" تقديمات مقدمات لكم كرونيائ الل سنت مي أيك عام عداكيا ب اور ملهم رضویات" کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ موصوف آج امام احد رضا علیہ الرحمته ير اتفارني تعليم كئے جاتے ہيں"۔ (٣٨)

شعيب الاولياء شاه محمه بإرعلى چشى قادرى عليه الرمته

عدس الادلهاء شاہ محد باد علی چشتی تلوری علیہ الرحمتہ چود حویں مدی

میں اپ وقت کے صاحب کشف و کرالمت بزرگ مرایا رشد و ہدایت شخ طریقت کتاب و سنت کے نمایت پابند بزرگ نروست تمبع شریعت اور مشہور و
معروف علیہ و زاہر ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لحد تمایت حق اور دین و ملت
کی اشاعت و تبلغ میں گزرا۔ آپ کو علم دین و علاء دین سے حد درجہ محبت اور
ب پناو عشق تما اس لئے اپنے وطن براؤن شریف میں "وارالعلوم فیض
الرسول" کے مبارک و مقدس نام سے ایک دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی ہو آج
پورے عالم اسلام میں نملیاں اور اقمیازی خصوصیات کی بنا پر قلل فخر شہرت و
پورے عالم اسلام میں نملیاں اور اقمیازی خصوصیات کی بنا پر قلل فخر شہرت و
مقبولیت کی حال ہے۔ اسلام اور سنیت کی شاندار خدملت کا تذکرہ میج قیامت
مقبولیت کی حال ہے۔ اسلام اور سنیت کی شاندار خدملت کا تذکرہ میج قیامت
تک ہو تا رہے گا اور ایک عالم آپ کے تذکرہ سے بھشہ سبق حاصل کرے گا۔
آپ کا مزار پاک براؤن شریف (انڈیا) میں زیارت گاہے خلا اُق اور فیض بخش
خاص و عام ہے۔

شعیب الاولیاء علیہ الرحمتہ کو امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتہ المحدث بریلوی علیہ الرحمتہ اسے بے بناہ عقیدت علی اور مسلک اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) پر نمایت عملب و خابت قدمی کے ساتھ کاربند ہے۔ آپ کی مسلک اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) سے عشق و وارفتگی کی یہ کیفیت علی کہ براؤن شریف کے سلانہ اجلاس رہے الاول شریف وغیرہ میں جو کتب فروش اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کی تصنیف کردہ کتابیں لے کر آتے کا ان سے سینکھوں کی تعداد میں خرید کر ضرورت مندوں میں تقیم کرادیے۔

ہندوستان کے مزارات اولیاء کی حاضری کے تاریخی اور نورانی سغر میں جب آپ برلی شریف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو فاتحہ خوانی کے وقت آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی اکسیں بند تھیں اور چرو آن کو ایک عجیب اس کرے بیان چرو آنسوؤں سے بھیا ہوا تھا اس واقعہ کو خود حضرت شاہ صاحب اس طرح بیان فرائے کہ:۔

وواعلی حضرت الم اہل سنت فاضل برملوی قدس سرو کے مزار پاک بر حاضری و فاتحہ خوانی کے وقت جھ پر ایک مری کیفیت طاری ہو مئی تھی ، جس محافقتہ میں الفاظ میں نمیں تھینج سکتا، عارف باللہ 'عالم یا عمل 'عاشق رسول مال کا مجدودین و ملت کو اس عالم میں کویا اپنی آئھوں سے و کمید رہاتھا"۔ (۴س)

راس الاصفياء حافظ سيد محمد مغفور القادري عيه الرحت من الاصفياء حافظ سيد محمد مغفور القادري عيه الرحت

راس الاصغیاء حافظ سید محد مغنور القادری علیہ الرحمتہ سلملہ علیہ قادریہ کے معروف بزرگ ہیں۔ آپ نے نو برس کی عمر بی قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا اور یا ہیں برس کی عمر بیں تمام علوم سے قرافت پائی۔ پھر بحرج وزئی شریف کے قدیم دار العلوم میں مسئد درس افقاء پر فائز ہوئے۔ آپ کھر بحرج وزئی شریف کے قدیم دار العلوم میں مسئد درس افقاء پر فائز ہوئے۔ آپ کی تمام عمر نمایت ہی سادگی میں گزری۔ تبلیخ اسلام کے سلملے میں آپ کی کراں قدر خدمات ہیں۔ آپ نے تحریک پاکستان کے ہمراول دستے کا بیشہ ساتھ دیا ہے۔ آپ نے تحریک پاکستان کے ہمراول دستے کا بیشہ ساتھ دیا ہے۔ ایک سو افراد کے ہمراد آل انڈیا تی کا فائد نہ میں شرکت کی طور اسی دوران اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ کا فائد نہ میں شرکت کی طور اسی دوران اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ کا فائد نہ میں شرکت کی طور اسی دوران اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ

الرحمت کے مزاریر بھی حاضر ہوئے ہے سے سوریان خطیب اردو اور سرائیلی کے بلندیلیہ شاعراور اردو میں منفرد طرز تحریر کے مالک تنے۔ چند کتابیں بھی آپ کی یادگار ہیں۔ شاہ آباد شریف (کڑمی اختیار خال) میں آپ کامزار مرجع انام ہے۔ ١٩٩٨ على يوم رضاك موقع يرايين پينام ميں فرماتے ہيں: "اعلى حعرت معزت مولانا احد رضاخال صاحب رحمته الله علیہ ان مبارک بستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین حقد کی صحح رہنمائی کے لئے منتخب فرملیا سابق مندوستان میں جب گاندھی ازم کامکرس کی صورت میں اپنی بنیادیں استوار كر رہا تھا اور جس كى لييث ميں بوے بوے على ادارے اور نامور علاء آکر اپنا دی و علمی و قار کھو چکے ہتے۔ می ایک ذات متی جس نے سب سے پہلے میدان میں آکر مند ازم كوللكارا اور آب نے بى سب سے پہلے علماء من دو قوموں کا نظریہ پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت کا وہ علمی کارنامہ ہے جس ير برياكتاني معيم قلب سے آپ كا فكريہ اواكرنے ير مجيور ہے۔

مقام نبوت عقمت رسافت اور جذبه حب رسول المنظم نبوت عقمت رسافت اور جذبه حب رسول المنظم نبد و و جنرس بین که ان کو جندوستان بین نمایت نازک حالات بین پوری شد و مد کے ساتھ اعلی حضرت نے اپنی مسامی اور کوششوں کا موضوع بنایا عقیقت یہ ہے کہ جذبہ حب رسول منافع ہے آگر بے توجی نہ برتی جاتی تو بعد بین

آنے والے نیچری کاویائی اور مکرین سنت جیسے فرقوں سے ہمیں دوجار نہ ہونا پڑ آ۔ اعلیٰ حضرت اگر بروقت اس پر کرفت نہ کرتے تو ہندوستان کی فرای آلائے شاید کسی اور مطرت کسی جاتی رہی۔ اعلیٰ حضرت کی شدت تو اس وقت وہ جس تجدیدی کام کو لے کر اٹھے تھے۔ ان طلات کی دوشنی میں شاید اس کے بغیر جارہ کار نہیں تعلد آخر آلائے میں دوسرے بزرگوں نے بھی تو بعض مقلات پر سے طریق اختیار دوسرے بزرگوں نے بھی تو بعض مقلات پر سے طریق اختیار

اعلیٰ حضرت اور اکابرین دیویند کی باہمی چیقاش کسی ذاتی برکاش کا بھی تو نہیں تھی کہ اے قابل زمت قرار دیا جائے البنته بعد میں اس کو مستنعتل اکعاڑا بطالیتا ضرور قلل ندمت ہے اور اس کی ذمہ واری ہرود کروہوں پر عائد ہوتی ہے۔ اعلی حصرت کا علمی مقام سمی تعارف کا مخترج شیس-تقریبا" پیاس مخلف علوم میں ان کی سینکروں کتابیں موجود ہیں۔ اور حقیقت سے سے کہ ہرموضوع پر ان کی کتابیں متن کی حقیت رکھتی ہیں۔ یہ ایک تاریخی ناقال معلق فروكزاشت ہوكى۔ آكر ہندوستان كے استے بدے عالم مفكر ، مصنف معنت کو اور سیاس عرانسان کی زندگی کو صرف گلرو نظر کے اختلافات کی وجہ ہے ممای کے موشے میں پھینک دیا

طِے"۔ (٥٠)

#### نبراس المجامدين بيرعبدالرحيم شهيدعيه الرحته سساه -----۱۳۹۰

نیراس المجابرین پیر عبدالرحیم شمید علیه الرحمته بحرجوندی شریف (سنده) کے مشائخ بین سے بین۔ آپ نے ۱۹۲۰ء بین والدگرای پیر عبدالرحلن بحرچوندی شریف علیه الرحمته کی وفات کے بعد فرائف سجادگی سنبھالے اور بیشہ حق کا ساتھ دیتے رہے۔ باطل کے سامنے چٹان بن کر ڈٹے رہے۔ سندھ بین راجہ داہر کی حمایت اور محمد بن قاسم علیه الرحمہ کی مخالفت کا فقنہ کمڑا ہوا تو آپ بیزی جرات و بے باکی سے میدان بین آئے اور اس فتنے کو فرو کیا۔

پیر عبدالرحیم علیہ الرحمہ سندھ کے دبی و سیای علقول میں ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ تحریک پاکستان کے دوران آب نے مسلم لیگ کو ایک مغبول جماعت بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ آپ کی فدمات ناقائل فراموش میں۔ بعض شریبندوں نے آپ کو اچانک کولیوں کا نشانہ بنایا۔ آپ شہید ہو کر ایس دارفانی سے کوچ فرما گئے آپ کی مرقد انور بحرجونڈی شریف میں مرجع انام ہے۔

نبراس الجلدين پير عبدالرحيم شهيد عليه الرحمه كو بھی حضرت محدث برطوی عليه الرحمه سے از عقيدت و محبت تقی۔ ١٩٦٨ء بيں يوم رضا كے موقع پر المجمن صدافت اسلام لاہور كے نام اپنے پيغام بيں فرماتے ہيں:۔ مانيسويں صدى كے آوا خر لور بيبويں صدى كے آغاز بيں جب فرعى

سامراج اور برادران وطن کی عیاربوں سے لمت اسلامیہ کے بعض اعاظم رجال کی فکری اور علمی ملاحتیں غلط رخ مڑ پھی تغیں اور انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کے علاوہ ہندو مسلم انتحاد کی نعرو بازی نے عوام و خواص کو بکسال طور پر متاثر کر ر کما تھا۔ ایک ایسے مرد میدان کی ضرورت تھی جو زوال پذیر مسلمان قوم میں میح اسلامی شعور اور علی فکر بیدار کرکے اے صِرَاطُ الَّذِینُ اُنْعَمَتْ عَلَیَهُم یہ چلانے کی مخلصانہ جدوجہد کر ہاکوئی صائب الرائے اور ہوشمند انسان اس حقیقت ے انکار نہیں کر سکتا کہ ایسے آڑے وقت میں مولینا شاہ احمد رضا قادری رحمت الله عليه نے ملک و ملت کی جو اہم دین و تکری اور علمی و ادبی خدمات انجام دیں۔ و برصغیر مند و پاک کی فکری و تهذیبی تاریخ کا ایک درخشل باب بین- جمارے اسلاف کرام بھی اہم ذہبی و فکری مسائل میں مولانائے مرحوم بی سے رجوع فرملیا کرتے تھے۔ تحریک ظافت جس کا خمیر خاک پاک سندھ ہی ہے انعا تعل جب كانكريس كامكارانه جالوں میں آكر بجرت كا راك الاسے ملی اور سندھ کے عوام این مورونی دی جوش اور می جذب سے مجبور ہو کر اپی جائداوی جذب جرت پر قربان کر کے کلل وغیرہ جانے لکے تو اس وقت میرے جد برر کوار حضرت حافظ محد حبدالله صاحب قدس مره نهاس بارے على مولانا شاء احد خال علیہ الرحمہ سے ہی رچوع فرمایا جنوں نے کتاب و سنت کی موشی میں اس بجرت کو غیراسلامی قرار دے کر تحریک آزادی کا رخ انگریزی سامراج کے ساتھ تكرانے كى طرف موڑ ديا۔ جد بزركوار نے بيد فتوى ملک كے طول و عرض جس منتمر کرایا۔ جس سے ہزاروں علی اور دی محرانے تابی ہے نے سے اور وہ لوگ جو اس مزعومه اجرت کی بعینث چڑھ کردر بدرکی ٹھوکریں کھاتے اپنے وطن میں

رہ کر علمی و دبنی خدمات کے ساتھ ساتھ انگریزی سامراج کا مقابلہ کرنے گئے۔
تحریک جرت کی ناکائی اور نتائج و عواقب کا آگر تجزید کیا جائے تو اعلیٰ حضرت علیہ
الرحمہ کی دبنی بصیرت اور سیاس فراست کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ غرض مولانائے
مرحوم کی ذات و مخصیت اور ان کی علمی و فکری تحریک ہماری تاریخ کا ایک ایبا
حصہ ہے جے ہزار حلیوں اور دجل و فریب کے باوجود فراموش نہیں کیا جا سکتا۔"

ای طرح ۱۹۷۰ء میں یوم رضا کے موقع پر مرکزی مجلس رضالاہور کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں:۔

متنذائ لل سنت اعلى معنرت مولانا احمد رضا خال فاضل بربلوي رحمتہ اللہ علیہ ایک ماریخ ساز مخصیت ہے۔ نداہب کے فلیفے اور ان کے عروج و زوال برحمری نظر رکھنے والے حضرات بی اس بات کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلی معترت علیہ الرحمہ نے اسے دور میں کتنے اہم اور عظیم کام کو سنبعالا ہے۔ حقیقت سے کہ حمی بھی زمیب میں ولولے عذب میں ضعف یا کمزوری کا راہ داست اثر ندمب بریز تا ہے۔ بلاشیہ اعلی معترت علیہ الرحمہ نے است مسلمہ میں جذبہ عثق رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تخفظ اور اس کے فروغ کے کے ایک انقلابی و تجریدی کارنامہ انجام دیا ہے جس کی نظیرامت مسلمہ کی آریخ میں اٹی مثل آپ ہے اس مرد مجلد نے تن تناسلف کے خلاف اٹھنے والی ملخار کو روکا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت اور تعلیمات کے متعلق جدید انداز سے زیادہ زیادہ لنزیج مہیا کیا جائے ماکہ قلبی اضطراب کے اس دور تاہجار میں لوگ حضرت محد عربی مالایم کی اطمینان بخش محبت

#### وعقیدت کے اس عظیم دائی کو قریب سے دیکھ سکیں"۔(۵۲)

# عالم باعمل مولانا فضل الرحمن علوى قادرى عيه الرحمة

عالم باعمل مولانا فعنل الرحمان علوی قادری علیه الرحمت کا تعلق ہری ہور ہزارہ سے ہے۔ آپ کو غوث زمال معنرت خواجہ عبدالرحمان جعوجروی علیہ

الرحمه ہے اجازت و خلافت حاصل تمحی۔

بھیرہ شریف (ہری ہور) میں آپ نے درسہ اسلامیہ قادریہ کا قیام عمل میں لاکر تدریسی فدمات انجام ویں۔ آپ کی دبی فدمات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار بھیرہ شریف (ہری ہور) ہی میں زیادت گاہ عوام و خواص ہے۔ یوم رضا کے موقع پر اے 14ء میں اپنے پیغام میں فرماتے ہیں:۔

و البرهان مجدد ذمان ساحب الایات والبرهان مجدد ذمان سیدنا اعلی معزت مولانا شاه احمد دورال صاحب الایات والبرهان مجدد ذمان سیدنا اعلی معزت مولانا شاه احمد رضا خان قادری برطوی قدس سره کو باری تعلق نے علم و ممل زمر و تقوی اس قدر عطا فربایا تفاکه آپ کی تعریف و توصیف میں جو کچھ لکھا جائے کم ہے۔ اعلی معزت کی تصانیف آپ کی علمی وسعق اور ولاکل و برایون بال سمندر پر قطعی اساد کاورجہ رکھتی ہیں۔

اعلیٰ حضرت جب کسی مسئلے کی تخفیق کرتے ہیں تو بے تکلف والاکل کے انبار لگا دیتے۔ بوں محسوس ہوتا ہے کہ علم و فضل کے بادل سے والاکل کی موسملاد حار بارش ہو رہی ہے' ان کی خداداو صلاحیتوں' دی خدمات اور خراہیب باطلہ کی بیخ کئی کو دیکھ کر بے ساختہ تشکیم کرتا پڑتا ہے کہ بید منصب بجز مجدد وقت
کسی دو سرے کو نصیب نہیں ہو سکتا' آپ کے زور بیان اور توت استدلال کو دیکھ
کر خالفین پر سکتہ طاری ہو جا تا ہے اور کچھ جواب نہیں بن پڑتا''۔ (۵۳)

#### نقيب الاولياء ابو الرجامحمة غلام رسول القادري عليه الرحمة ١٠٠٠١ه ------

نقیب الاولیاء ابو الرجامح غلام رسول القادری علیه الرحمتہ کا تعلق کراچی شمرے ہے۔ آپ نے دبی تعلیم اپنے والد شاہ علم الدین القادری علیه الرحمتہ اور مامول سائیں عبدالغی القادری علیه الرحمتہ سے حاصل کی جو اُپ کے خسراور مرشد بھی تھے۔ بعد ازاں آپ نے منازل طریقت کی پیجیل کے لئے ہندوستان سمیت تمام بلد اسلامیہ کا سفر کیا اور سینکٹوں جید علاء و مشائخ سے ملاقاتیں کیں۔ ابو الرجاشاہ محجہ غلام رسول القادری علیہ الرحمتہ نے ۲۰ ویں مدی ک شروع سے لے کر محام تک کراچی کے کونے کونے میں سلسلہ عالیہ قادریہ کیسیا کر قادریت کی صحح معنوں میں کراچی میں بنیاد رکھی۔ اس لئے حضرت سیدنا طاہر علاؤ الدین القادری الگیلانی علیہ الرحمتہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے۔ طاہر علاؤ الدین القادری الگیلانی علیہ الرحمتہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے۔ "بیا قادری سلسلہ کراچی میں معنوت سے بچانا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ولی ہے اور غوث اعظم علیہ الرحمتہ کاسچا عاشق ہے"۔

آپ علم وعمل کامجسہ متبع شریعت اور عال یا السند ہے۔ آپ نے تمام زندگی اسلام اور ترویج سنت میں صرف کردی تھی۔ اس کے علاوہ آپ ایک بلند پاید خطیب و واعظ اور بهترین نعت کو شاعر بھی تھے۔ آپ کی تبلینی کو مشوں سے کئی غیر مسلم راہ راست پر آئے ہیں۔

ابو الرجاشاه محر غلام رسول القلورى عليه الرحمته كو اعلى حضرت الم المحمد رضا محدث برطوى عليه الرحمته سے از حد عقيدت و محبت تھی۔ آپ نے برطی شريف جي جا كر اعلی حضرت محدث برطوى عليه الرحمتہ سے بالمشافه طاقات قرمائی ہے۔ آپ كی تقارير جی بھی لمام احجر رضا عليه الرحمتہ سے والمعانه محبت جملاتی تھی۔ آج بھی آپ كی خافاہ جی "یوم رضا" نمایت شان و شوكت سے مثلا جا آ ہے۔ اعلیٰ حضرت عليه الرحمتہ ہے آپ كا خط و كتابت كاسلمہ بهت كرا رہا ہے۔ وب علاء سے اعلیٰ حضرت عليه الرحمتہ كی كتابوں پر تقریظ لكھوائے كا اجتمام مولانا مولانا مولانا كے علاء میں الرحمتہ كی كتابوں پر تقریظ لكھوائے كا اجتمام مولانا كريم الله مدنی عليه الرحمتہ كے ساتھ ساتھ آپ نے بھی كيا۔ اس كے علادہ عرب ممالک سے ذاك بھی نقیب الاولیاء شاہ محمد غلام رسول القادری علیہ الرحمتہ كی ممالک سے ذاك بھی نقیب الاولیاء شاہ محمد غلام رسول القادری علیہ الرحمتہ كی میں تھی۔ الرحمتہ کی میں تقریب الاولیاء شاہ محمد غلام رسول القادری علیہ الرحمتہ كی میں تھی۔ الرحمتہ کی میں تقریب الاولیاء شاہ محمد غلام رسول القادری علیہ الرحمتہ کی موسول القادری علیہ الرحمتہ کی میں تھی۔ الرحمتہ کی میں تھی۔ الرحمتہ کی میں تھی۔ الرحمتہ کی میں تعریب علیہ الرحمتہ تک میں تھی۔ الرحمتہ تک میں تعریب علیہ تعریب علیہ الرحمتہ تک میں تعریب علیہ تعریب عریب تعریب تعریب علیہ تعریب علیہ تعریب علیہ تعریب علیہ تعریب تعریب علیہ تعریب تعریب

و ما مسال الداراء شاہ محد غلام رسول القاوری علیہ الرحمتہ ایک استغناء اعلیٰ النظاء اعلیٰ استغناء اعلیٰ معرب الداراء شاہ محد غلام رسول القاوری علیہ الرحمتہ کی خدمت میں ارسال کرتے معربت امام احمد رضا محدث برطوی علیہ الرحمتہ سے اٹی عقیدت و محبت کا اظہار فرائے ہوئے موسے الکی حضرت علیہ الرحمتہ سے اٹی عقیدت و محبت کا اظہار فرائے ہوئے الکھت میں الدارات

"جناب تقدّس مأب مجمع مكارم منبع محاس اشفاق سرايا اخلاق نبوى مظهر اسرار مصطفوى سلطان العلماء الل السنته برهان الفضلاء الملئه قدوة شبع فح الزمان مولنا المحدوم بحرائعلوم اعلى حضرت المام الشريعت والغريقت مجدد مائنة حاضره متع الله

المسلمین بطول بنائم و دامت علی رؤس المسترشدین فیوضا بنگم و برکا بنگم"- (۵۵)

### مشخ العصرميال على محدخال چشتى عليه الرحت

۱۳۹۵ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۲۹۹ ه

بیخ العصر میال علی محد خال چشتی علیہ الرحمتہ کا تعلق بی شریف ضلع ہوشیار پور سے ہے۔ قیام پاکستان کے بعد الہور تشریف لے آئے اور حضور دا آ علی بخش علیہ الرحمتہ کے ذیر سامیہ ڈیڈھ دو ماہ قیام کیا پھر حضور فرید الدین سمنج شکر علیہ الرحمتہ کی خدمت میں ایسے حاضر ہوئے کہ آپ کا مزار بھی انہی کے مبارک قدموں میں بنا۔ آپ کی ذندگی بندگی سے عبارت تھی۔

فرید الدحر میاں علی محد خان چشی علید الرحمتہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بررگ۔ سلف صالحین کی یادگار ، جید عالم دین واقف رموز معرفت اور عالم باعمل عصد معاصر علماء و مشائخ آپ کو محبت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کی آخری آرام گاہ حضرت فرید الدین سمنج شکر علیہ الرحمتہ کی بارگاہ شریف میں مرجع خلائق ہے۔

آپ نے اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمتہ کی گراں قدر خدمات کو بنظر استحسان و یکھا ہے۔ ۱۹۲۸ء میں "بیوم رضا" کے موقع پر انجمن صدافت اسلام لاہور کے نام اپنے پیغام میں فرماتے ہیں:۔

"جناب محترم مولاتا احمد رضا خال صاحب قادري بريلوي

رحمتہ اللہ علیہ الل سنت والجماعت کے جید عالم باعمل سے
اور انہوں نے اس مسلک حق کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی
کوشش کی ہے اور بحثیت مجموعی دین حق کی حمایت میں اتنا
بردا کام کیا ہے کہ پوری انجمن سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے
علائے حق کا بوم عرس منانا مبارک کام ہے "۔ ملحنا۔ (۵۷)
اسی طرح اے 14ء میں بوم رضا کے موقع پر اپنے مخضر پیغام میں فرماتے

-:0

و معترت علامه مولانا احمد رضا خال قادری برطوی رحمته الله علیه کی خدمات مختل بیان نمیس م علیه کی خدمات مختل بیان نمیس م دوم قاب سما میس میس دلیل سمانیس شاب (۵۵)

خواجه فقيرسلطان على نفيندى عليه الرحته

خواجہ فقیر سلطان علی فقیدی مجددی علیہ الرحمد کا خاتدان کی پہتول سے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا خاتوان رہا ہے۔ آپ کے آباؤ و اجداد برس با برس عوام و خواص کی عقیدت و محبت کا مرکز رہے ہیں۔ آج بھی ان کے مرازات کو ایل مجبت اور حل مشکلات و تحلیت دعواق کے لئے معروف و مجرب ہیں۔

خواجہ فقیر سلطان علی تعتبندی علیہ الرحمند ابھی وس یارہ سل کے تھے

کہ والد گرامی خواجہ فقیر محرافین علیہ الرحمتہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے استاذ الحفاظ محر رمضان علیہ الرحمتہ سے قرآن کریم حفظ کیا نیز کچھ پارے وال مجرال میں رہ کر حفظ کئے اور چند فاری کی کتابیں بھی پڑھیں۔ بظاہر آپ کی تعلیم صرف یمی تحق محر قدرت نے انشراح صدر اور انکشافات آم سے اس قدر ملا علل فرایا کہ مشکل مسائل اور دقیق نکات کو اس آسانی سے بیان فراتے جس یا علاء بھی جران رہ جاتے۔

الاش مرشد کے سلط میں آپ نے مختف بزرگان دین کے مزارات پر ماضری دی بالا فر آپ کے والد گرامی نے عالم خواب میں فربال "جنوب میں ایک بزرگ ہیں جن کانام دلباغ ہے ان کے مرید ہو جاؤ"۔ بیدار ہونے کے بعد "دلباغ" نامی بزرگ کی خاش شروع کی۔ اس دوران قطب العارفین خواجہ غلام حسن پیر سواگ علیہ الرحمتہ کے دربار در بار میں حاضر ہوئے۔ آپ کی زیارت حسن پیر سواگ علیہ الرحمتہ کے دربار در بار میں حاضر ہوئے۔ آپ کی زیارت سے مشرف ہو کردل اس قدر باغ باغ ہواکہ دل باغ دل سے فراموش ہوا۔ فورا " سے مشرف ہو گے۔ آپ کا مزار پر افوار شاہ والا (خوشاب) میں مرجع غلاکق

#### ماجزاده محد عبدالرحمن الحني قرملت بي:

من الم الل سنت مجدد دین و لمت اعلی حضرت موانا شاه احمد رضاخان برطوی رضی الله عنه کاسلام برجمعه شریف کو با قاعدگی سے پڑھاتے اور خود بھی والمانہ طور پر شرکت کرتے کوئی جعہ ایسا نہیں کہ جس پر آپ نے سلام بیں شرکت کی ہو اور رفت و گربہ زاری طاری نہ ہوئی ہو اور

اس بات کو میں آپ کی کرامت کے سواکیا نام دوں 'اردو زبان سے بالکل ناواقف اور سکول کی تعلیم سے کمل ناآشنا ہونے کے باوجود آگر سلام میں کسی اور شاعر کا کلام شال کر ویا جاتا تو فورا" فرما دیتے کہ آج تم نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے کلام میں کسی اور کے شعرشال کردیتے ہیں جمویا اس عاشق صادت کے مشام جان اور اوب مصطفیٰ بالجیام کو شریعت اور طریقت کی جان قرار دیتے تنے "۔(۵۸)

#### خواجه ملت خواجه غلام نظام الدین تونسوی عیه الرحته ۱۹۹۵ -----۱۹۲۵ م

خواجہ لمت خواجہ غلام نظام الدین تونسوی محودی سلمانی علیہ الرحمتہ چودھویں صدی کے وہ عظیم چیوا ہیں جن پر مسلمانی ہند کو بحربور اعتاد اور کال فخرو ناز ہے۔ خاندانی دستور کے مطابق آپ نے چار سال چار او چار دان کی عمر میں آپ نے عادم درنیہ کی شخیل فرائی۔ میں تعلیم کا آغاز فرایا سترو سال کی عمر میں آپ نے عادم درنیہ کی شخیل فرائی۔ آپ کے والد ماجد قبلہ خواجہ محمد محمود چراغ سلمانی علیہ الرحمتہ اپنی دور کے زبردست عالم دین اور کال عارف طریقت گزرے ہیں۔ آپ کی کشف و دور کے زبردست عالم دین اور کال عارف طریقت گزرے ہیں۔ آپ کی کشف اگر اللہ کا کا کاف و اطراف میں کافی شہرہ ہے۔ مشاکح تونسہ (ؤیرہ غازی خان) محمد کراہات کا اکناف و اطراف میں کافی شہرہ ہے۔ مشاکح تونسہ (ؤیرہ غازی خان) محمد کراہات کا اکناف و اطراف میں کافی شہرہ ہے۔ مشاکح تونسہ (ؤیرہ غازی خان) محمد کا برط اعتراف نمیں۔ اپنوں کے علاوہ برگانے بھی آپ کی عظمت کا برط اعتراف کرنے یہ مجبور ہیں۔

خواجہ ملت خواجہ غلام نظام الدین محمودی سلیمانی تونسوی علیہ الرحمتہ کے خلف رشید اور جانشین جناب خواجہ غلام معین الدین خان صاحب (سابق ایم این اے) فرماتے ہیں:۔

"میرے والد بررگوار (خواجہ غلام نظام الدین) رحمتہ اللہ تعلیٰ علیہ ہر دات بعد از نماز عضاء اللم الل سنت حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پاک کو ایسل ثواب کے لئے وو رکعت نماز پڑھ کر سویا کرتے ہے، جب تک ودگانہ نقل کا نہ پڑھتے اس وقت تک نینر کرنا' آرام کرنا متاسب نہ سجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا لمام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا فیض عالم مولانا لمام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا فیض عالم اصلام پر قائم و دائم رکھے۔ آجن ثم آجن "مین"۔ (۵۹)

النقيب الاشراف السيد طاهرعلاء الدين القادري الكيلاني عيه الرحة

النقیب الاشراف البید طاہر علاؤ الدین القلوری الگیلائی ا بغدادی علیہ الرحمتہ وی الرحمتہ پیران پیر دیمیر خوث الاعظم سیدنا عبدالقاور جیلائی علیہ الرحمتہ کی سولویں بشت سے حضرت محمود حسام الدین علیہ الرحمتہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ سیار دوحانی کملات و تعرفات سے بہرہ مند تھے۔ آپ تقوی طہارت ا

سیرت و کردار معرفت و روحانیت اور جمل و جلال بمی سیدنا غوث الاعظم علیه الرحمته کی تصویر شخصه

آپ نے اینے آبائی وطن بغداد شریف کو چموڑ کر نقل مکانی کی اور پاکستان کو اپنا مسکن بنالیا۔ زیادہ قیام کوئٹ میں ہوا کر ہاتھا تاہم سردیوں میں کراچی تغریف لے استے۔ پاکستان اتنا پہند آیا کہ آپ نے اسے اپنی آخری آرام کا کے ائے ہمی منتخب کر لیا۔ آپ کے صاحزادگان کی اولین ترجیح آپ کو بغداد شریف میں بی دفن کرنا تھا لیکن عراق کویت جنگ کے باعث اللہ تعالی نے اپنی حکمت ے ایسے طلات پیدا کروسیے کہ آپ سرزمین پاکستان بی میں وفن ہوں۔ بلاخر آپ کو ٹاؤن شپ لاہور کے علاقے "بغداد ٹاؤن" میں سپرد خاک کردیا گیا۔ اب یهاں حضور غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ کے روضہ مبارک (بغداد شریف) کے مطابق آپ کا مقبرہ زیر تغیر ہے۔ دنیا بحریس لا کھول کی تعداد میں مریدین اور وابتھان آپ سے رو الل قیمل یا تھے ہیں اور یارہے ہیں۔ ہے ایک مرتبہ اعلی حضرت محدث بمطوی علیہ الرحمتہ کے مزار ، حاضری دسینے سے لئے برلی شریف ہمی تشریف کے محصے شنران اعلی معرب مفتی اعظم بشتر مولانا محد مصطفی رضا خان توری علیہ الرحمہ سے ہیں کی پیری تعظیم و تحريم فرمائي۔ جب تک آپ برلي شريف ميں قيام يزير رہے مفتى اعظم م عليہ الرحمہ شکھیاؤں رہے۔ (۲۰)

معنوم رضا" کے موقع پر مرکزی مجلس رضالاہور کے نام اپنے مینام م

ومولانا احد رضا خال تكورى برطوى رحت الله تعالى عليه

عاش رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور عاش حفرت غوث الاعظم دیگیر رمنی اللہ عنہ علیہ و متی عالم موحد و خادم سادات سے انہول نے اسلام کے لئے بے حد خدمات انجام دیں اور ان کا مدرسہ بابرکت ہے 'خود مولانا مغفور اور ان کا مدرسہ بابرکت ہے 'خود مولانا مغفور اور ان کے شاگردول نے ہندوستان و پاکستان میں اسلام کی بے حد خدمات سرانجام دیں 'بالضوص ابل سنت و جماعت کے لئے بد عقیدہ جو ابل سنت و جماعت کے کئے فاشین سے کو شکست بد عقیدہ جو ابل سنت و جماعت کے کئے فاش دی 'مولانا احمد رضا خال موصوف کو رسول اعظم و غوث باک کے طفیل بلند درجات عطا ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان کی عرب کرتے ہیں کیونکہ موصوف مانے ہوئے ابل سنت و جماعت کے عالم و حالی شے۔ " (۱۱)

ای طرح مولانا سید محمد ریاست علی قادری علیه الرحمته (بانی اداره تعقیمات لهم احمد رضا کراچی) کے نام یول پیغام ارسال فرماتے ہیں:۔

الم احمد رضاعلیه الرحمته الی نا فردوزگار جستی جس کی علمی موحلی دین اور ملی خدمات ان گنت ہیں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے '

مجھے بے حد خوشی ہے کہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا علوم جدیدہ سے بسرہ ور طبقے اور نئی نسل کے لئے امام احمد رضاعلیہ الرحتمہ کے علمی شہ پاروں کو شائع کر کے ایک ٹھوس کام کر رہا ہے۔

میں آپ کو مبارک بادیش کر تا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کر تا ہوں کہ

و آپ کو اور اراکین اوارہ تحقیقات الم احد رضا کو ہمت استقامت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اور ایسے اسباب مہیا فرمادے کہ آپ ایسے پر فتن دور ہیں جبکہ ہر طرف بے راہ روی کا دورہ ہے 'اس شمع کو روشن رکھ سکیں' جس کی ضوالم احمد رضا علیہ الرحمتہ کے مشن کو رضا علیہ الرحمتہ کے مشن کو رضا علیہ الرحمتہ کے مشن کو امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بناتا ہی دراصل ان کو زبروست خراج امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بناتا ہی دراصل ان کو زبروست خراج عقیدت پیش کرنا ہے''۔ (۱۲))

راقم الحروف كے نام أيك محبت نامے "ميں فرملتے بين دو حضرت مولانا الم احمد رضا خان قدس سرو العزيز أيك سنی
مسلمان عاشق رسول إك صلی الله عليه و آله وسلم عاشق
غوث إك رضى الله عنه لور الله تعالی كانیك بنده ہے - ہندو
پاکستان میں حنفیت كا علم روار " في المفسرين بلكه ہندو پاک
میں قرآن پاک کی تغییر كا سردار ہے " - (۱۳۳)

صوفى بإصفاعلامه محداللدونة نقشبندى عليه الرحمته

صوفی باصفا علامہ محد اللہ دنہ تعقبندی علیہ الرحمتہ نسبا آرائیں' مسکر من خفی مشرا " تعقبندی مجددی اور مولدا لدهمیانوی تھے۔ آپ بجبن ہی ۔ فاموش طبع " سجیدہ اور متین تھے۔ اولیائے کرام سے فاص محبت تھی' اس ا غاموش طبع " سجیدہ اور متین تھے۔ اولیائے کرام سے فاص محبت تھی' اس ا ع ذائد کہ دل میں رکھتے ہوئے آپ نے دیلی' ممترا' مرہند اور اجمیر شریف مقللت مقدسه ير حاضري كاشرف حاصل كيك سلسله عليه نعشينديد مجدويد مي عظیم بزرگ حضرت حاجی محمد اکبر نعشبندی علیه الرحمته سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ فن مناظرو کے لئے مناظر اسلام مولانا محمد عمر اچھردی علیہ الرحمتہ کے سلمنے زانوئے تلمذ تہہ کیا بعد میں بے مثل مناظر مشہور ہوئے۔ آپ نے منتار اور کردار کے ذریعے نوگوں میں اسلام کی حقیقی محبت کا شوق پیدا کیا۔ ہر فنتے کے خلاف بھشہ سینہ میررہے۔ فرق ہائے باطلم کے خلاف آپ کی درجنوں كتابيل مادكار بيل- آب كاعظيم كتب خاند آب كے على ذوق اور علوم اسلاميد ے علیت ورجہ محبت کا زندہ جوت ہے۔ جامع معجد حنفیہ وس پورہ لاہور میں تقریبا" مجیس سل تک بیاری کے باوجود درس قرآن کریم دیتے رہے۔ اس سے ہزاروں حق کے متوالوں کو رشد و ہدایت کی روشنی عطا ہوئی۔ آپ کا مزار بر انوار جامع معجد حنفیہ ومن بورہ لاہور کے صحن سے منصل خارج از معجد جگہ بر مرجع خاص وعام ہے۔ عاشق رسول معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قبلہ صوفی باصفا محمہ الله دية تعتبندي عليد الرحمة كر سوائح نكار جناب شزاد احد لكين بند "اعلى حعنرت عظيم البركت مجدد دين و لمت الثاه احمد رضا خال قادری برطوی رحمتہ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام سننا آپ کے معمولات میں شامل تھا"۔ "آپ اس پر آشوب اور فتول بحرب دوريس اعلى معرت مظيم البركت الثاه احد رضاخال قادری علیه الرحمته کی تعلیمات کو پرهنا اور پرهانا ضروری 

جناب محمد عمر قاروق الين أيك مضمون مين آپ كار فيصله كن "ارشاد"

لكيية بن

وجو لوگ اعلی حضرت رحمته الله تعالی علیه کی اشارة مجمی اشارة مجمی علیه کی اشارة مجمی علیه کی اشارة مجمی علیات کرتے ہیں خواہ دہ مفتی اور عالم بی کیوں نہ مملواتے موں 'ان کی مجلس اعتبار نہ کرو"۔ (۱۵)

#### شیخ العلماء مفتی عزیز احمد بدایونی قادری عید الرمت منابع

بیخ العلماء مفتی عزیز احمد بدایونی قادری علیہ الرحمتہ کا تعلق بدایوں کے ایک علمی فاندان سے ہے۔ ان کی تمام عمر علوم دانیہ کی نشرو اشاعت میں بسر ایک علم فاندان سے ہے۔ ان کی تمام عمر علوم دانیہ کی نشرو اشاعت میں بسر ہوگی۔ آپ کے معاصرین علاء آپ کا بے مولی۔ آپ کا معاصرین علاء آپ کا بے مداخرام کرتے ہے۔

عشق مصطفیٰ علیم کا یہ عالم تھا کہ تقریر کے دوران ذکر مصطفیٰ علیم فراتے ہوئے آپ کی آکھوں سے آنسودُل کی بارش جاری ہو جاتی تھی۔
عاشق رسول علیم مولانا شاہ محمد حبدالقدیر قادری بدایونی علیہ الرحمتہ نے
آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا تھا۔ علادہ ازیں خلیفہ اعلی حضرت قطب مینہ
مولانا ضیاء الدین قادری علیہ الرحمتہ نے ہمی کمل لطف و کرم سے آپ کو سلسلہ
علیہ قادریہ میں خلافت و اجازت عطا فرائی۔ "تغییر الجیان فی تر بحتہ القرآن" کے
علیہ قادریہ میں خلافت و اجازت عطا فرائی۔ "تغییر الجیان فی تر بحتہ القرآن" کے
علادہ کئی ترابیں آپ کی یادگاریں۔ آپ کا مزار پر انوار عظیم روحانی بزدگ

ے ملحقہ قبرستان میں زیارگ کاوخاص وعام ہے۔ غلام اولیس قرنی تحریر فرماتے ہیں:۔

ودعفرت مفتی علیہ الرحمتہ نے سیدنا امام احمد رضا خال قادری برطوی قدس مرہ العمدانی سے شرف ملاقات بھی عاصل کیا داقم (غلام اولیس قرنی) نے ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمتہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت علی الله کیا آپ نے بھی علیا کیا آپ نے بھی المانی حضرت رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی ملاقات کی ہے؟ تو فرمانے لگے۔ "ہی ااعلی حضرت قدس سرہ العزیز سے ملاقات ہوئی تھی اور مار ہرہ شریف میں آپ کی العزیز سے ملاقات ہوئی تھی اور مار ہرہ شریف میں آپ کی ایک تقریر دینزیر بھی سی تھی "۔

اعلیٰ معنرت محدث بریلوی علیه الرحمته کی دینی و ندہبی خدمات کو خزاج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے تھے:۔

آپ (اعلی حضرت قدئ مرو) ہے شک اپنے دور کے مجدد سے 'آپ نے انتما تک پہنچایا' سے 'آپ نے دائل مسلک الل سنت کے لئے کانی و وافی ہیں' آپ کے رسائل مسلک الل سنت کے لئے کانی و وافی ہیں' چو تکہ ذبان عالمانہ ہے' اس لئے آپ کی تجریر اکٹر و بیشتر عوام کی سجھ سے بالاز ہے''۔ (۱۲)

#### قبله عالم سيد فيض محمد شاه فندهاري عليه الرحته ۱۸۵۰ء ----- ۱۹۷۱ء

قبلہ عالم سید فیض محد شاہ فقدہاری علیہ الرحمتہ کا تعلق انفانستان کے معروف شرقدبارے ہے۔ آپ ماور زادولی کال تھے۔ آپ کے والد کرامی سید امير محدشاه عليه الرحمته صاحب فراست مرد كالل واكمل يتح لور جد امجد سيد خان محرشاه عليه الرحمت بمي نا . فد روزگار بستى تنصه آپ نجيب الفرفين سيد تنصه ظاہری علوم کے حصول کے دوران ہی آپ نے بالمنی و روحانی علوم کے حصول کے لئے مین طریقت کی حلاش شروع کردی۔ چنانچہ استخارہ فرملیا عالم رویا میں در خشاں و تلب چرو نظر آیا۔ ووسری شب مجمی اسی جستی کال کی زیارت سے منتفيد وستعير ہوئے۔ پھراس امر کا انگشاف بھی ہوا کہ حضرت کی ذات اقد س كا نام نامي اسم مرامي قطب زمانه معزت ملا راحم ول عليه الرحمته هم- چناني طلب صاوق سے میر تو مرنایاب حاصل ہو گیا۔ آپ بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ مجدوب سے قیض یاب ہوئے۔

ملان شریف میں کالمین کے مزارات پر حاضری دی۔ بعد ازاں ہندوستان کے اور اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی۔ بعد میں جمینی ویلی میں مزارات پر حاضری دی۔ بعد میں جمینی ویلی میں مزارات پر انوار پر حاضری دیتے ہوئے لاہور میں حضور داتا بیخ بخش لاہوری علیہ مزارات پر انوار پر حاضری دیتے ہوئے لاہور میں حضور داتا ہی بخش لاہوری علیہ مزارات پر انوار پر حاضری دیا شرف حاصل کیا۔ پھر بعد میں اسے مردین

بامغا کے ساتھ نقل مکانی کرتے ہوئے چک نمبراا اس ک ب تازلیانوالہ صلع فیصل آباد میں نزول اجلال فرملیا۔ آپ کے دم قدم سے یہ علاقہ "فیض آباد" کے نام سے معروف ہوا۔ آپ کا روضہ اقدس فیض آباد شریف میں مرجع خلائق اور مصدر فیوض و برکات ہے۔

یروفیسرغلام سرور راناصاحب تحریر فرماتے ہیں:"بید بات اظہر من الشمس ہے کہ صحیح عقیدہ کے بغیر منزل
باطن کا حصول ممکن ہی نہیں 'چنانچہ آپ صحیح العقیدہ نئی
حنفی برطوی عالم دین اور شیخ طریقت شے' اور حضرت قبلہ
فاضل برطوی رحمتہ اللہ علیہ ہے بہت ہی متاثر شھے۔ فاضل
برطوی علیہ الرحمتہ کا جذبہ عشق رسول (الجیم) الی جانی
بچانی حقیقت ہے کہ جب اس کا ذکر آ آ ہے' فاضل برطوی
علیہ الرحمتہ سامنے آ جاتے ہیں "۔ (۱۲)

مبلغ اسلام بیر محمد ماشم جان سرومندی علیه الرحت ۱۹۹۷ ----- ۵۵۹

مبلغ اسلام مولانا پیر محمد ہاشم جان مرہندی علیہ الرحمتہ کا سلسلہ نسب المام ربانی مجدد الف افر قدس مرہ سے ملتا ہے۔ آپ عالم ' فاضل اور حافظ قرآن بخصہ صورت و سیرت اور علم و فضل میں بے مثل مخصیت تھے۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں آپ کی گرال قدر خدمات ہیں۔ اسلام و مسلمین کے خلاف جب

کے لئے شمشیر بے نیام تھے۔ موسم کرما ہیں آپ کوئٹ تشریف لے جاتے تھے'

پندرہ سولہ سال تک وہاں قرآن پاک کا درس دیتے رہے۔ تبلیخ اسلام اور رشدو

ہرایت کی معروفیات کے باوجود کئی کتابوں کے نزاجم آپ کی بادگار ہیں۔ آپ کو

کتابوں سے والمانہ شغف تھا' دور دور سے کتابیں منگواتے اور اپنے کتب خانہ

میں سجاتے تھے۔ کراچی کے علاء میں آپ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کی

انزی آرام گاہ ٹیڈو سائیں داد (سندھ) میں ہے۔

مبلغ اسلام مولانا پیر محد ہاشم جان سربندی علیہ الرحمتہ کو اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ کو اعلیٰ حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کے کارناموں کو سراجے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"فاضل بربلوی قدس سرونے عظیم کارنامے سرانجام دیئے ۔
بین وہ اس دور کے عظیم علاء میں شامل بین اگر فاضل برباوی قدس سروائے دور کے ان فتول کا سد باب نہ کرتے اور ان لوگوں کا شدید مقابلہ نہ کرتے تو نہ معلوم آج وہ طوفان کہاں پنچا؟"۔ (۱۸)

غزالی دوران علامه سید احد سعید شاه کاظمی چشتی عبد الرحت
۱۹۸۶ میدامید سید احد سعید شاه کاظمی چشتی عبد الرحت

غزالی دورال علامہ سید احد سعید شاہ کاظمی چشتی علیہ الرحمت کی شخصیت مخاج تعارف نہیں۔ آب ہے مثل مغتر قرآن کا طائی محدث عظیم تغید اور عاشق رسول ( المهلا) سنے "آپ کا تعلق خانوادہ ساوات سے ہے۔ آپ نے اپنے اجداد کی ترجمانی کا حق اوا کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ آپ کی ساری زندگ فرق ہائے باطلہ کے خلاف قلمی جہاد میں گزری۔ آپ کی ب شار تصانیف مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی آپ کی خدمات ناقائل فراموش ہیں۔ آپ کے مشاہیر خلافہ نہ صرف کثیر تعداد میں بلکہ علم و فضل میں بھی ناور . وزگار ہیں۔ آپ کا دربار کو ہربار مد ۔ انتہ الاولیاء ملتان میں مرجع خلائق ہے۔

قبلہ علامہ کاظمی علیہ الرحمتہ امام احمد رضا محدث بربلوی علیہ الرحمتہ کے عاشق زار ہے۔ جب بھی کسی نے اعلیٰ حضرت بربلوی علیہ الرحمتہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی تلاک جسارت کی تو آپ کا راہوار قلم فورا " تعاقب میں سریٹ دوڑ آبالاً خر معترض کو راہ فرار اختیار کرنی پڑتی۔

آپ کی تمام تقنیفات مقالات اور ملفوظات سے محبتِ رضا اظهر من الشمس ہے۔ بخوف طوالت یمال چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائے۔۔

جناب مفتی غلام مرور قادری رقم طراز بین که ایک مرتبه راقم مولانا نور احمد فریدی علیه الرحمته کے عرس کے موقع پر حضرت کے ساتھ جنوئی شرگیا است کو حضرت تقریر کر کے اپنی نشست کا پر تشریف لائے اور اپنی چاربائی پر لیٹے تو راقم آپ کے پاؤل دبانے بیٹے گیا۔ حضرت نے فرملیا کہ کوئی بات کریں۔ راقم نے عرض کی کہ مدرسہ انوار العلوم میں ایک صاحب نے اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمتہ کے بارے میں کما ہے کہ وہ تو علم ظاہری کے ایک عالم تھے 'بی یہ علیہ الرحمتہ کے بارے میں کما ہے کہ وہ تو علم ظاہری کے ایک عالم تھے 'بی یہ عظیمہ اللہ عالم تھے 'بی یہ عظیمہ اللہ کا محرت اٹھ کر بیٹھ گئے 'کہ فرملیا کہ:۔

مولانا! جس نے بیات کی ہے وہ اعلی حضرت علیہ الرحمت

ومولانا! اعلیٰ حضرت بربلوی رحمته الله علیه این زمانے کے مود برحق ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثل عالم بے مثل تغید' بے مثل محدث اور بے مثل محقق تنے ' پھر فرمایا کہ اعلیٰ معزت علیہ الرحمتہ اسیے زمانے کے غوث اور تعلب عالم تنے ' ان کی مثل اعلیٰ معترت علیہ الرحمتہ ہے پہلے دور دور تک ہمی نظر نہیں آتی ورحقیقت میرے سمیت اس ودر کے تمام سی علاء اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ بی کے چیمہ علم وعرفان سے مستغید و مستغیض ہونے والے ہیں"۔ اعلیٰ معترت علیہ الرحمتہ کے بعد ان کے دو صاجزادول مجته الاسملام للم ملد رضا خل عليه الرحمته اور مغتى اعظم بندلهم مصطفئ رضاخل عليه الرحمته جيبى بستيال بھی اپی جکہ ہے مثل ہیں اور ان کے پائے کی علمی و حقائی

اور ربانی مخصیتیں نظر نہیں آتیں "- (۱۹)
جناب مفتی غلام سرور قاوری بی ایک دوسری جگہ کلیجے ہیں کہ ایک
مزید ملان میں حضرت قبلہ کاظمی علیہ الرحمتہ کی خدمت میں بیٹا ہوا تھا اور اس
دوران داڑھی کی حد شرع یک مشت سے داجب ہونے سے متعلق اعلیٰ حضرت
برطوی علیہ الرحمتہ کے فتوے کا ذکر آیا کہ جو مخص داڑھی یک مشت سے کم
برطوی علیہ الرحمتہ کے فتوے کا ذکر آیا کہ جو مخص داڑھی یک مشت سے کم
کراتا ہے وہ فائق معلن ہے اور اس کے پیچے نماز محموہ تحری داجب الاعلوہ ہے

اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے اس فقے پر فقیرنے انوار العلوم کے بعض اساتذه کی تغید کا ذکر کیا سیدی و سندی قبله کاظمی صاحب علیه الرحمته اس وقت لیٹے ہوئے تھے ' یہ سنتے ہی اٹھ بیٹے اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے اس فتے ہے یر تغید کرنے والے صاحب پر تاراضکی کااظمار کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔ "اعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے فنوے یر تنقید ہم سے برداشت نہ ہوگی ہے مدرسہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ کے نظریات حقد کاعلم بردار ہے۔ ہم کیا ہیں؟ جو کچھ ہیں اعلیٰ حضرت ہیں سب مجھ انہیں کا صدقہ ہے۔ ہم انہیں کے ریزہ خوار میں مہم اشیں کے نام لیوا میں۔ جو فخص اعلیٰ حعرت عليه الرحمت ك تظريات و تحقيقات شريف سے متفق نہیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے مدرسہ میں ایسے مخص کی کوئی منجائش نہیں"۔

مزيد فرمليا:ــ

"دبم سب ابل سنت اعلی حضرت علیه الرحمته بی کی عظمت فکر کے مداح خوال بیں اور جو علماء ابل سنت میدان تحقیقات میں جوانیاں دکھاتے یا فضائے تدقیق میں برداز کرتے ہیں۔ یہ اعلی حضرت علیه الرحمته بی کے فیوضات ہیں جن سے کوئی سی عالم بے نیاز نہیں رہ سکتا"۔ (۵۰)

شیخ الاسلام خواجہ محمد قرالدین سیالوی علیہ الرحمتہ کا تعلق سیال شریف کے ایک بہت برے علمی و روحانی گھرانے سے ہے' آپ نے نو سال کی عمر میں حافظ کریم بخش سے قرآن مجمد حفظ کیا۔ فارس اور عربی فنون کی تمامیں مدرسہ ضیاء مشس الاسلام و سیال شریف کے جامور اساتانہ کرام سے پڑھیں۔ بعض کت مولانا محمد دین بدھو (افک) سے بھی پڑھیں۔ پھرمدرسہ صوفیہ اجمیر شریف تشریف مولانا محمد دین بدھو (افک) سے بھی پڑھیں۔ پھرمدرسہ صوفیہ اجمیر شریف تشریف کے اور علامہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمتہ کے سامنے ذائو کے تلمذ طے کیا۔ بعد ازاں مدرسہ ضیاء مشس الاسلام عی سے سند فراغت و دستار فضیلت کیا۔ بعد ازاں مدرسہ ضیاء مشس الاسلام عی سے سند فراغت و دستار فضیلت حاصل کی۔ آپ نے علاء حق کے ساتھ مل کر آزاوی وطن کے لئے تن من حاصل کی۔ آپ نے علاء حق کے ساتھ مل کر آزاوی وطن کے لئے تن من من ماس کی بازی لگا دی۔ تحریک پاکستان میں آپ کی گراں قدر خدمات اظہر من الشمس ہیں۔

آپ ج بیت اللہ اور روضہ رسول طابع کی زیارت سے مشرف ہو کے بیس اللہ اور روضہ رسول طابع کی زیارت سے مشرف ہو کے بیس۔ آپ ٹریف کے ایک طاب ہے میں شدید زخی ہو کراپنے خالق حقیق سے جا ملے۔ آپ کا مزار پر انوار سیال شریف (سرگودها) میں مرجع خلا گئی ہے۔ مولوی عطا محد نعیمی نیچر (نور پورت تیمیل و ضلع سرگودها) کے ایک خط کے بواب میں خواجہ محد قرالدین سیالوی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔ دفقیر نے کما تھا کہ میں تلذا" خیر آبادی اور سلسلہ تصوف سے لئا کا سے چھی سلیمانی ہوں۔ میرا عقیدہ مولانا احمد رضا

خال صاحب برطوی رجمتہ اللہ علیہ کے مطابق ہے کی جو عقیدہ میرے پیران عظام رحمتہ اللہ علیم المعین کا ہے۔ وی میراعقیده ہے اور وہی عقیدہ مولانا احد رضاخال صاحب مرحوم و مغفور کا ہے۔ بیہ نہیں کہ مولانا احمد رضا خال ماحب عليه الرحمته كي تعليمات كي وجه سے ميرابي عقيده ے بلکہ ہمارا عقیدہ ابتداء سے بھی رہاہے 'نیز فقیرنے جو لفظ "بريلوي" نه مونے کے کيے تھے اس کئے که نه فقير کمي بربلوی عالم کا شاکرد ہے اور نہ ہی بربلی شریف میں تعلیم مامل کی ہے اس کئے فقیر سمی ایسے دیوبندی کو جس کا عقیدہ فقیرے اکارین یا مولانا بربلوی صاحب علیہ الرحمت کے عقیدہ کے مطابق ہو کمراہ نہ سمجے گا"۔ (اے) بر ملوی مسلک کے متعلق سمی عالم نے آپ سے استصواب کیا تو خواجہ سالوی علیہ الرحمتہ نے قرمایا:۔

"میں مولاتا احمد رضا خان برطوی علیہ الرحمتہ کی خاک پاکے برابر بھی نہیں کیونکہ فقیر کے عقیدے میں ندہب کی بنیاد عشق رسول مالی بر ہے اور عشق کی بنیاد ادب بر ہے۔ مولاتا برطوی علیہ الرحمتہ کو ذات رسول مالی ملے بناہ عشق برطوی علیہ الرحمتہ کو ذات رسول مالی ملے بناہ عشق تھا"۔

مرآب نے زبان مبارک سے یہ شعریزحا۔

به مصطفیٰ برسال خوایش را که دیں ہمہ اوست اگر به او نه رسیدی تمام بولہی است خواجہ سیالوی علیہ الرحمت کے مرید صادق محد مرید احد چھٹی اپنی آب بین سائے ہوئے فرماتے ہیں:-

"بهت سے وانشور معزات کی خدمت میں عربینے ارسال کئے اور ان سے ورخواست کی کہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت کی دین علی ادبی اور سیاس خدمات کے بارے میں اینے آثرات سے نوازیں اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا كرجب كئ خطوط كے جواب آنے ميں كافى در موحى تومى ربینان ہو میا ایک رات میرے بیرو مرشد قبلہ عالم مخخ الاسلام معترت خواجه قمرانملت والدين عرظله العلل سيأل شریف کی زیارت نعیب ہوئی ہے نے فرملا۔ سینے! محبرانے کی کوئی بات شیں اینالکام سے جاؤ سے لوگ حمیس ضرور اعلیٰ معترت رمنی اللہ عنہ کی علمی و دیتی خدمات کے بارے میں اپنے ماڑات سے الکاریں مے"۔

اس کے بعد میری پریشانی ختم ہو گئی اور میں نے کام جاری رکھا تھو ڈے تی ونوں
بعد مندرجہ بالا فضلاء اور بے شار وانشور حضرات نے اعلیٰ صفرت علیہ الرحمتہ
کے بارے میں اپنے آثر ات اور خطو عمرے نوازا"۔ ملحنا" (۱۳۷)
مولانا سید مراتب علی شاہ صاحب خادم آستانہ عالیہ سیال شریف کا بیان

4

" معترت خواجه سيال عليه الرحمته في فرمايا كه اعلى معترت مولاتا احمد رضاحان صاحب رحمته الله عليه كا " فماوي رضوب کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آگر علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ اس زمانہ میں ہوتے تو مولانا موصوف کی شاکردی کرتے "۔ (۱۹۷)

#### زينت العلماء مولاناع بدالرجلن دروليش عيه الرحت

زینت العلماء مولاتا عبدالرحن درویش کند المکرمہ میں نمایت ہی بررگ اور جردالعزیز درویش ہیں۔ ان کا مکان حرم شریف سے بالکل مقال اور نمایت فسٹدا تھا۔ مولانا غلام مصطفیٰ اپ سزنامہ صفحہ سمے پر ان سے اپنی ملا قات کا ذکر کرتے ہوئے لگھتے ہیں۔ ان کی عمر شریف تقریبا "ای سال کی ہو چکی ہے لیکن جوانوں سے بھی زیادہ چست ہیں۔ سوائے بالوں کی سفیدی کے ان پر برحابے کا قطعی کوئی اثر نہیں ہے ، جس نے ان کی صحت کے متعلق پوچھا تو برحابے کا قطعی کوئی اثر نہیں ہے ، جس نے ان کی صحت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرایا کہ یہ بزرگان دین کے کرم کا اثر ہے ، میں جب چھوٹا تھاتو دھنرت علامہ شخ الدلائل مولانا عبدالحق صاحب اللہ آبادی مماجر کی رحتہ اللہ علیہ کا جموٹا کھانے کی جموٹ کھانے کی برکت ہے کہ میں ایمی تک جوان ہوں۔

مولانا عبدالرحمٰن دردلیش به ده بزرگ بین که اعلی حضرت کے بہت سادے بیرکلت ان کے پاس موجود بین جن کی بین نے اور مولانا عبدالمصطفی صاحب اعظمی نے زیارت کی اعلی حضرت کے عطا کردہ تیرکات بین حسب ذیل صاحب اعظمی نے زیارت کی اعلی حضرت کے عطا کردہ تیرکات بین حسب ذیل چیزیں اب تک ان کے پاس موجود بیں۔ ایک کالے رنگ کی شیردانی ایک ردئی

وار بنڈی مربی شریف کے بے ہوئے آلے کے وو لوٹے ایک مشک مولاتا عبد الرحل صاحب کا بیان ہے کہ میں اس وقت چھوٹا تھا لیکن ذی ہوش تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ علائے حرم شریف جب اعلی حضرت سے ملتے تو ان کی وست ہوی کرتے اور انتا احترام فرماتے کہ میں نے انتا احترام کمی ہندوستانی عالم کا نہیں دیکھا"۔ (۵۵)

# اعلم العلماء علامه بيخ محد مغربي الجزائري عيه الرحت

اعلم العلماء علامد في محدم على الجزارى عليه الرحمة علات كمد ك استاذ الاساتذہ ہیں۔ انتہائی بے باک عالم حقائی ہیں۔ جس وقت سعودی عرب کا بادشاہ ابن مسعود جنت المعلى بنت البقلع شريف كے مزارات مقدسه كو توڑ رہا تھا تو اس ونت آپ ہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار کے بیچے اس کی جابرانہ و ظالمانہ حرکت کے خلاف آواز بلند کی علائے حرم کو غیرت ولائی۔ آپ کی اس مدائے حق نے عوام و خواص کو چوتکا دیا عربوں کی غیرت میں جوش جھیا ہر جگہ بادشاہ کے جوروستم کے خلاف اجتجاج ہونے لگا شاہ این سعود نے ہے حالت وکی كرعلامد عجد مغربي اور آب كے ساتھيوں كو جبس دوام كى مزادے وى متحوث ونوں کے بعد جب باوشاہ مرحمیا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس نے علامہ محم مغربی اور آپ کے رفقاء کو آزاد کر ویا اور پھر مزارات مقدسہ کے توڑ پھوڑ ک

اس بے باک مرد مومن کی ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے مولنا غلا

مصطفی صاحب اینے سفرنامہ صفحہ ۵۰ پر لکھتے ہیں کہ:۔

ہم لوگ وو سرے ون حصرت علامہ منتج محد معنی الجزائری کے دربار تک بنچ میل مردول کی آرائش و زیبائش کا عجیب عالم تھا ہر طرف نمایت ہی قریبے ے گاؤ کے لکے ہوئے تھے نمایت ہی قیمی قالین بھے ہوئے تھے بری بری الماريول من ناياب كتابين ولفريب طريق سے سجائی مجی تعمين أيك طرف ٹیلیفون رکھا ہوا تھا بڑے بڑے روسائے مکہ میٹے کو پکھا جمل رہے ہے۔ صبی جوان پڑکا باندھے موڈب کھڑے تھے ' مجنع موصوف نمایت ہی معمر لیکن نمایت تندرست ہیں چرو نورانی دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے عالم پیری میں بھی وہ نور ان کے چرے سے جھلک رہا تھا کہ اللہ اللہ کیا کمنا مم لوگ مینے سے لیے مینے کو جب بد معلوم ہوا کہ ہم لوگ اعلی حضرت کے سلسلے میں مسلک ہیں تو مجردوبارہ من نے کھڑے ہو کر فردا" فردا" سب سے مصافحہ و معافقہ فرمایا کہ جعزت علامہ فاضل برطوی میرے ہم عصر اور میرے بہت دوست تنصہ ہم آج بھی ان کے علم و فعنل کے مداح میں اور بھشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔

ایک دن حرم شریف میں ہم لوگ شخ کی خدمت میں حاضر ہوئے مخرب کی نماذ ہو چکی تھی، معر، یمن، ترکی وغیرہ کے بدے بدے علاء شخ کے مالک ماسنے جلوہ افروز تھے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہی شخ کھڑے ہو گئے پر کیا تھا غیر ممالک کے علاء کی نگاہیں ہم لوگوں کی طرف اٹھ گئیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ شخ نے ان کی یہ عزت افزائی فرائی۔ شخ نے ہم لوگوں کا تعارف کرایا اور اعلی حضرت کی عظمت اتن کی یہ عزت بیان فرائے۔ علائے مکہ کے دلوں میں اعلی حضرت کی عظمت اتن کے حالات بیان فرائے۔ علائے مکہ کے دلوں میں اعلی حضرت کی عظمت اتن رائے ہو چکی تھی کہ شاگردوں کے شاگرد ہمی ان کے زدیک قاتل احرام و لاکن

## مدعزت بیر- ملض م (۲۷)

# عارف باللد شاه جي محمد شيرميال عليه الرحمته بيلي بهيت

عارف بالله شاجى محد شير ميال عليه الرحمة بالى بحيت شريف كے مشہور و معروف بزرگ ہيں اپ كى كشف و كرانات كابت شهرو ہے۔
عارف بالله شاجى محد شير ميال عليه الرحمته اور اعلی حضرت الم احمد رضا
عدث برطوى عليه الرحمتہ كے در ميان كرے تعلقات تھے۔ دونوں ایک دو سرے محدث برطوى عليه الرحمتہ كى عظمت كے باس آنے جاتے تھے۔ آپ ہمى اعلی حضرت برطوى عليه الرحمتہ كى عظمت سر قائل شخے ا

فر الحفاظ حافظ ایقوب علی خال علیہ الرحمتہ جب حطرت شاجی میال علیہ الرحمتہ کی فرض سے تشریف لے گئے 'شاجی میال علیہ الرحمتہ کی فدمت میں مرید ہونے کی فرض سے تشریف لے گئے 'شاجی میال علیہ الرحمتہ نے حافظ صاحب نے گھر عرض کیا کہ مرید فرا نیجے' آپ نے گھروہی جما فرایا' تیمری بار پھر عرض کیا تو شاجی میال (علیہ الرحمتہ) نے فرایا ویکھو' او شخوظ پر "ممارا حصہ ہمارے پہلل شمیں ہے تم بریلی جاؤ بردے مولوی صاحبہ مولانا احمد رضا خال صاحب (علیہ الرحمت) کے پہل جاؤ بردے مولوی صاحبہ مولانا احمد رضا خال صاحب (علیہ الرحمت) کے پہل تمارا حصہ ہے لندا حافہ صاحب بذریعہ فرین بیلی بھیت سے بریلی شریف کے لئے روانہ ہوئے' اوحم المحاسب بذریعہ فرین بیلی بھیتی اور مولانا حبہ صاحب بیلی تعینی اور مولانا حبہ حضرت (علیہ الرحمت) نے مولانا حبہ سامیہ بیلی تعینی اور مولانا حبہ حضرت (علیہ الرحمتہ) نے مولانا عبدالاحد صاحب بیلی تعینی اور مولانا حبہ صاحب بیلی تعینی اور مولانا حبہ سامیہ بیلی تعینی اور مولانا حبد تشریف

رہے ہیں' ان کو یمال پر لے آؤ۔ اعلیٰ حضرت (علیہ الرحت) نے نہ تو مافظ صاحب کا نام ظاہر فرملیا نہ ان حضرات نے دریافت کیا' فیراسٹیش پنچے ٹرین ہیں ہے مافظ بحقوب علی خال صاحب اترے تو ان حضرات نے بچان لیا اور مافظ صاحب نے مافظ صاحب نے مافظ صاحب نے اعلیٰ حضرت کا پہتہ بتایا تو مولانا حبیب الرحمن خان صاحب بیلی عیتی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا پہتہ بتایا تو مولانا حبیب الرحمن خان صاحب بیلی عیتی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تو پہلے بی بتا دیا' دونوں حضرات مافظ صاحب کو لے کر محلّہ سودگر ال کو چلے' ادھر اعلیٰ حضرت اپنے دولت کدے پر حافظ صاحب کے استقبال کے کے وروازے پر دونق افروز تھے کہ استے ہیں حافظ صاحب کے استقبال کے مخافقہ مصافیہ ہوا' اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے حافظ صاحب کا ہاتھ اپنے ہی مافقہ مصافیہ ہوا' اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے حافظ صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں مافقہ مصافیہ ہوا' اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے حافظ صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں کے کہ استان ہائی این مافظ صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں کے کہ ارشاد فربایا اور حافظ صاحب کو بیعت فربالیا۔ ملحن "(22)

#### مجذوب زمانه حضرت دهوكاشاه عليه الرحمته

مجدوب زمانہ حضرت وحوکا شاہ علیہ الرحمتہ بریلی شریف کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ پر بھی اکثر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی۔

الاحمة كاواقع ب كه حفرت وهوكا شاه عليه الرحمة الحلى حفرت عليه الرحمة كى باركاه من تشريف لائ اور فراف كي حفور سيد عالم صلى الله عليه وآله وسلم كى حكومت زمن ير نظر آرى ب آسان پر نظر نميس آتى اعلى حفرت عليه الرحمة في فرمايا حضور پر نور شهنشاه دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم كى حكومت جس طرح زمين پر ب اس طرح آسان پر بحى اس كے بعد حضرت

وحوكا شاه عليه الرحمته نے بجرعوض كيا حضور صلى الله عليه و آله وسلم كى حكومت زمین پر نظر آ رہی ہے "اسمان پر نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ معرت علیہ الرحمتہ نے پھر فرملا کسی کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن میرے آقاشہنشاہ دو جمال صلی اللہ علیہ و آله وسلم کی حکومت بحرو پر مختک و تر برگ و شمر شجرو حجر مش و قمرز مین و اسان ہرشے پر ہر جکہ جاری تھی جاری ہے اور جاری رہے گی۔ بید جواب س کر حصرت وحوكا شاه عليه الرحمته حلي صحت حضور مفتى اعظم بهندمولانا محرمصطفي رضا خان علیہ الرحمتہ کی عمر شریف اس وقت ۲ (چید) سال کی تھی کوشھے پ تشریف فرما سے کچھ ور کے بعد کوشے پر سے مر بڑے والدہ صاحبہ نے اعلیٰ حضرت (عليه الرحمته) كو آواز دى لور فرماياتم ابحى أيك مجنوب سے الجھے اور وہ مجذوب شلد غصے میں مطلے محتے ویکموجمی توبیہ مصطفیٰ رضا المحصے کے سے کر ردے مجدولوں سے الحتاشيں جاہیے۔ املی معزت (علیہ الرحمتہ) نے فرملا مصطفیٰ رضا کوشے پر ہے کرے تو لیکن چوٹ نمیں تکی ہو گی۔ دیکھا تو حضرت مسكرا رہے تھے۔ بھر فرملیا مولی تعالی جل و علا اگر ایسے ایسے مصطفیٰ رضا ہزار عطا فرمائے تو خداکی متم ان سب کو شریعت مطهرو پر قربان کر سکتا ہون لیکن شریعت ملہ و پر کوئی حرف نہ آئے دوں گا۔ پھر فرایا یہ مجذوب تو فقیر کے پاس اپی اصلاح كے لئے تعریف لاتے بی اور سے كام فقير كے ميرو ہے۔ معرت وحوكا شاو صاحب (علیہ الرحمتہ) ذعن کی سیرفرا سے تنے اب ہمان کی سیرفرانے جارہے تنے لندا اس نظری ضرورت منی جس سے حضور شہنشاہ کوئین ملی اللہ علیہ والہ وسلم کے اختیارات اسمان بر بھی طاحظہ فرائے اس کے فقیر کے پاس تشریف لائے وہ نظران کوعطاکردی گئے۔ کچھ در کے بعد حضرت دحوکا شاہ صاحب (علیہ الرحمت)

ودبارہ پھر تشریف لائے لور لیکے ہوئے اعلیٰ حضرت کی طرف بردھ کر معانقہ کیا اور پیشانی چوم لی پھر فرمانی منم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زیمن پر ہے اس طرح آسان پر بھی بلکہ ہر جگہ ہرشے پر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حکومت و کھے رہا ہوں۔ آپ کے طفیل اب آسان پر بھی حضور علیہ السلام کی حکومت و کھے رہا ہوں۔ آپ کے طفیل اب آسان پر بھی حضور علیہ السلام کی حکومت نظر آ رہی ہے۔

جانے تھے تھے تھے تھے تھاب وابدال سب تیرا کرتے تھے مجذوب و سالک ادب تیری چوکھٹ یہ خم الل ول کی جبیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا (۵۸)

#### مجذوب الاولياء حيب شاه ميال عليه الرحت

مجدوب الاولياء چپ شاہ ميال عليہ الرحمتہ كا اصل نام شاہ عبدالوحيد خل عليہ الرحمتہ ہے آپ ہر موقت جذب طارى رہتا تھا كسى سے بات چيت نہيں كرتے ہے اس لئے "چپ شاہ ميال" كے نام سے معروف ہوئے۔ آپ بہلى بعيت كے مصور و معروف بزرگ جي۔ آپ كا مزار بھى بہلى بعيت ہى ميں ب

حضرت دپ شاہ علیہ الرحمة سنول کے پاکھڑکے قریب محلّہ دوری الل علی جامن کے درخت کے نیچ برہد جذب کی حالت میں بڑے رہے تھے ، قریب علی ورخت کے نیچ برہد جذب کی حالت میں بڑے رہتی تھی ، ہروقت "دپ " رہتے تھے۔ ایک روز دپ شاہ میال علیہ الرحمة کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرمانے گئے۔ " ہے کوئی تھے کی کوئی تھے کے کوئی تھے کی کوئی تھے کے کوئی " ہے کوئی تھے کوئی تھے کی کوئی تھے کے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کے کوئی تھے کے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کی کوئی تھے کوئی تھے کے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کے کوئی تھے کے کوئی تھے کوئی تھے کوئی تھے کے کوئی تھے کوئی تھے کے کوئی تھے کوئی

فرملا عمل برہند ہوں سر مطلا ہوا ہے ایک مردحی آ رہا ہے۔ جلدی سے کوئی كيرُ الاؤكه ميں اپنے ستر كو چھپاؤں' اس مخص نے تميل لا كردے دیا' آپ نے اس کمیل کو او ڑھ لیا اور اپناستر چمیالیا اور کھڑے ہو محصے۔ کسی کے انتظار میں کہ اتنی در میں ایک پاللی آئی جس میں اعلیٰ حضرت (علیہ الرحمتہ) تشریف لا رہے تھے۔ پاکل جب قریب مینجی تو اعلی حضرت (علیہ الرحمتہ) نے فرملیا ' پاکل روک وى جائے ولى الله كى خوشبو آ ربى ہے۔ ياكى ركى- اعلى معترت (عليه الرحت) یالی میں ہے از کر جب شاہ میاں (علیہ الرحمته) کی طرف یلے کہ جب شاہ میاں صاحب (عليه الرحمته) اعلى حصرت (عليه الرحمته) كي طرف دور اور چيث سمئے معافقہ کے بعد ہیں منٹ تک پہنو زبان میں منتککو فرمائی۔ دونوں شخصیات کے درمیان جو مختلو ہوئی وہ کمی کی سمجہ میں نہ آئی۔ پراعلی معرت (علیہ الرحمته) یالکی میں سوار ہوئے جب یالکی چل دی توجیب شاد میال (علیہ الرحمت) ائی قیام گاہ پر آئے اور اس کمیل کو اٹار کر پھینک ویا اور پھرولیے عی برہند ہو

بہر تعظیم مجدوب چپ شہ میاں اور حیں کمیل و حکیں سنز کو ہے گمال بہر تعظیم مجدوب چپ شہ میاں اور حیں کمیل و حکیں سنز کو ہے گمال بہوں کھڑے ہی واسلے می دیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا بہوں کھڑے ہی واسلے می دیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا (ای)

مجزوب دورال ديناميال بيلي عصيتي عيه الرحت

مجذوب دورال ديناميال يبلي عميتي عليه الرحمته كاشار بمي مجازيب ممل

ہوتا ہے۔ آپ حضرت شاہ جی میاں صاحب علیہ الرحمتہ کے بہت زیادہ عقیدت مند ہے ایک ایباوقت آیا کہ حضرت شاہ جی میاں علیہ الرحمتہ 'نے آپ کو وفور عبت سے گلے سے لگالیا۔ اس وقت آپ ازخود رفتہ ہو گئے 'آرک الدنیا اور صاحب خدمت ہو گئے۔ گریار چھوٹ گیا۔ شاہ جی میال علیہ الرحمتہ کے وصال کے بعد صاحب خدمت ہو کر بریلی چلے گئے۔ بریلی کے لوگ آپ کے برے مقال معققہ سے اور آپ کی بری خدمت کرتے ہے۔ مرآپ کی شریس کمیں مستقل معققہ سے اور آپ کی بری خدمت کرتے ہے۔ مرآپ کی شریس کمیں مستقل منہ محمر آپ کی شریس کمیں مستقل نہ محمر آپ کی شریس کمیں مستقل

مجدوب دورال دینا میال پلی عیتی علیه الرحمته جب سوداگری محله کی گلیوں سے گزرتے تو ہر طرف دیکھتے ' بھانیت کمبرائے ہوئے نکل جاتے کہ اعلیٰ معزت علیہ الرحمتہ کا سامنانہ ہو جائے۔ ان کی اس قدر احتیاط سے اندازہ ہو آ ہے کہ وہ اعلیٰ جعرت کے سامنے آنا نہیں چاہتے تھے۔

ایک روز مولانا حسنین رضا خان علیہ الرحمتہ نے دینا میال (علیہ الرحمتہ) اس وقت باہر بھائک الرحمتہ) اس وقت باہر بھائک میں تشریف فرما ہیں میلئے آپ کو ان سے طلالا کیں ایپ کی زبان سے انکار کرتے رہے کہ:۔

«مِس نائے جاگو"

جب ان سے زیادہ اصرار ہوا تو ہو لے۔

وا کے اکیلا مرکز نائے جامور میرے سے کھلے سے بین "-مرکز نائے جامو میرے سے کھلے سے بین "-

تعني

"مولوی رضا احمد خان (علیه الرحمت) پایند شرع ولی بین میں ان کے سامنے ہرگز نہ جاؤں گا۔ میرا ستر کملا ہوا ہے"۔ (۸۰)

## علامه مفتى ببير محمد قاسم مشورى عليه الرحته

p174-----p171

علامه مفتی پیر محمد قاسم مشوری علیه الرجمته سنده کی معروف علی و رو حالی صخصیت ہے۔ آپ نے والدین سے ناظمو قرآن خوانی کے بعد حمیارہ برس کی عمر میں سندھ کی مشہور درس کا دار الغیض سوتاجنوٹی لاڑکانہ سے علوم عقلیہ و نقلیه میں فراغت حاصل کی اور پیریگارا خاندان کے عظیم روحانی رہنما حضرت ہیر سید امام الدین شاہ راشدی قادری نقشبندی علیہ الرحمتہ کے دست حق پرست پر بیعت فرما کر خرقه خلافت حاصل کیلد ایک سال تک دار الفیض سونا چنوکی میں تدریس و فنوی نولی کے فرائض انجام دیئے۔ ۱۳۰۰ء درگاہ عالیہ مشوری شریف میں اینے استاد کرای حضرت مولانا ابو النیض غلام عرجوتی علیہ الرحمت کے باتعول مدرسه عربية قاسم العلوم كاستك بنياد ركهوايا-اس درسكاوس آج تك علم و عرفان کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ آپ کے دست اقدس یہ ہزاروں فاسق و قاجر بیعت ہو کر تائب ہوئے ہیں۔ اور ہزاروں کافرو مشرک اور مرتذ تائب ہو کروائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں 'تحریک پاکستان میں بھی آپ کی خدمات کرال قدر ہیں۔ درجنوں کتابیں آپ کی علمی یادگار ہیں۔

ماجزادہ سید محد زین العلدین راشدی قامی راقم کے نام ایک خط میں

#### تحرير فرات بي:-

ایک مرجہ حضرت علامہ مفتی پیر محمد قاسم مشوری (علیہ الرحمت) نے جامعہ عربیہ قاسم العلوم میں درس صدیث دیتے ہوئے فربلیا "حضور اکرم ملھا کے ظاہری پردہ فربان احد بعد اللہ تعالی وقا "فوقا "کسی مرد کال کو بھیجتا رہا مولانا احد رضا خان بربلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی انبی کالمین میں سے مضافان بربلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی انبی کالمین میں سے مضافان بربلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی انبی کالمین میں سے

#### يمر فربايا:\_

مین میں میں مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمتہ پیدا نہ ہوئے (اور فتوں کا تعاقب نہ کرتے) تو آج سینوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا"۔

#### أيك مرتبه فرمليا:

صفرت مولانا احمد رضاخان برملوی رحمته الله تعالی علیه اتن (بالمنی) طاقت والے شے که اگر کسی کے قلب پر انگی رکھنے تو مودہ قلب زندہ ہو جاتا"۔

معرت قبلہ معوری (علیہ الرحمت) اپی کئی تقریروں میں اعلی معنرت بریلوی علیہ الرحمتہ کی بیہ نعت بھی پڑھتے ہتے۔

حاجیو آؤ شنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دکیے شخے کعبہ کا کعبہ دیکھو (۸۱)

# غوث زمال بيرسيد عبداللد مشاه عليه الرحت

غوث زمل پیرسید عبداللہ شاہ علیہ الرحمتہ حسی جینی سید ہیں۔ آپ ماور ذاہ حضرت امیر کیرسید علی ہمدانی علیہ الرحمتہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں' آپ ماور ذاہ ولی ہیں۔ روحانی طور پر آپ کوئٹہ (بلوجستان) کے معروف مجدوب قلندر سید سمندر شاہ علیہ الرحمتہ ہے بھی فیض یافتہ ہیں۔ آپ خاموش طبع' علیہ' ذاہد اور شب بیداری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ آپ کے مردین کی تعداد بے شار ہے۔ شب بیداری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔ آپ کے مردین کی تعداد بے شار ہے۔ آپ نے اکثر قادریہ سلملہ میں بیعت فرمائی ہے۔ آپ کا دوضہ اقدی بھالی شریف (کو جرخان) میں مرجع الخلائق ہے۔

غوث زمل پرسید عبداللہ شاہ علیہ الرحمۃ علائے حق کی بہت زیادہ قدر دانی فرماتے ہیں۔ راقم نے جب آپ سے اعلی حضرت محدث برطوی علیہ الرحمتہ کے بارے میں استفسار کیا تو ان دنوں آپ علیل سے لیکن آپ کے علم کر آپ کے بارے میں استفسار کیا تو ان دنوں آپ علیل سے لیکن آپ کے علم کر آپ کے بارے میں استفسار کیا تو ان دنوں آپ علیل سے لیکن آٹر ات کا اظمار اول کے براور صاحرادہ سید سلطان علی شاہ مد کھلہ نے اپنے آٹر ات کا اظمار اول فرمایا۔

وراعلی حضرت امام اہل سنت مجدد وین و لمت الشاء احد رضا خان صاحب فاضل برطوی رضی الله عنه فیو منکم القدسیہ القادریہ کا فیضان لامحدود ہے۔ آپ کا علم بحر عمیق ہے۔ آپ کا علم بحر عمیق ہے۔ آپ کی ذائت کو دنیا بحر کے علماء میں الله تعالی نے اخیازی شان عطا فرائی ہے اور آسان معرفت کے ستاروں میں حضور باک مطافی کے اور آسان معرفت کے ستاروں میں حضور باک مطافی کے اور آسان معرفت کے ستاروں میں حضور باک مطافی کے طفیل اعلی و ارفع مقام عطا فرالیا ہے کہ یہ بات

(7

فخرالسادات بيرسيد غلام رسول شاه خاكى عليه الرحته

فخر السادات بیرسید غلام رسول شاہ خاکی علیہ الرحمتہ سلسلہ عالیہ قادریہ سروردید کی عظیم روحانی مخصیت ہے۔ آپ کا تعلق تشمیر سے ہے۔ آپ کے

واوا جان پیرسید عبداللہ شاہ کیلانی علیہ الرحمتہ نے آپ کی پرورش فرائی۔ آپ خواب میں سرور کا تات تخر موجودات تا کالم اور صفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نارت سے مشرف ہو تھے ہیں۔ آپ نے کئی کالمین سے کب فیض حاصل کیا ہے' ان میں خواجہ قاسم موہڑوی علیہ الرحمتہ' پیر مبرعلی شاہ کولاوی علیہ الرحمتہ بھی شال ہیں۔ آپ کی تقریبا تمیں تصانف یاوگار ہیں۔ ان میں پہلی تصنیف میں شال ہیں۔ آپ کی تقریبا تمیں تصانف یاوگار ہیں۔ ان میں پہلی تصنیف میں میکھول قائدریہ ورد امن سکوریہ "کانی معمور ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرایا کہ میں اسے سرائے کے نیچ رکھتا جب ذبین میں کوئی چیز آئی تو اکھتا شروع کر دیتا' شاہ عبدالعورز محدث والوی علیہ الرحمتہ کی کتاب سے استفادہ کیا گاکہ روایت صدے میں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔

الوار کا مرار ہوا ہوں ہوں ہوں کا وصال ہوا۔ چکوال میں آپ کا مزار ہر انوار ہے۔ وفات سے چند دن قبل کئے گئے ایک تفصیلی انٹرویو میں قرائے ہیں۔ "اپ نسبی بزرگ شاہ محر فوث کوالمیاری علیہ الرحمتہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ وہلی نماز عشاء کے بعد خیال آیا کہ قرآن مجید کے است تراجم ہیں کہ سمجید میں نہیں آیا کہ کون سا ترجمہ معترب لور کون سا نہیں؟ آپ نے خواب میں قربلا کہ مختر کا لاایمان "کون کی سب چموڑ دہ میں نہیں اس کے مطوم نہیں "کنز الایمان" کون کی کلب ہے اس کی سوچا کہ معلوم نہیں "کنز الایمان" کون کی کلب ہے اس کی سوچا کہ معلوم نہیں "کنز الایمان" کون کی کلب ہے اس کی سوچا کہ معلوم نہیں "کنز الایمان" کون کی کلب ہے اس کی کہ حضرت مولانا اجمد رضا خان علیہ الرحمتہ کا ترجمہ تھا۔

(\*

و حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل برطوی علیه الرحمته سے دو تین بار طلاقلت کی ایک دفعه ایک جلسه میں سیج پر آپ نے بلا لیا اور پاس بھلا۔ انتہائی خوبصورت چرو سفید ریش مبادک مربر وستار مبادک تنی "۔ اس طرح میرے سائے مولانا انثرف علی تعانوی کے پاس بعض مولانا اعلیٰ حصرت علیہ الرحمتہ کے خلاف فتوی لینے آئے تو انثرف علی تعانوی علیہ الرحمتہ کے خلاف فتوی لینے آئے تو انثرف علی تعانوی نے جواب دیا وہ فنانی الرسول ہیں جو انہوں نے سمجمااس پر فتوی دیا"۔ (۸۴۳)

# مفسر قرآن علامه حافظ سيد غلام حسين مصطفیٰ رضا قادری علیه الرمت

مغر قرآن علامہ مافظ سید غلام حیین مصطفیٰ رضا قادری ایک علی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں "آپ کے آباؤ اجداد چیبیں پہنوں سے مضراور محدث چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی ولادت محدث چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی ولادت محدث میں ملکان شریف کے مضافاتی قصبہ محدث رشید ہیں ہوئی۔ آپ نے قرآن کریم ناظرہ اور حفظ کی تعلیم اپنے ہی آبائی گاؤں میں استاذ الحفاظ قاضی فعمت اللہ شاہ علیہ الرحمتہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں دیگر علوم و فنون کی محصیل کی خاطر متعدد جلیل القدر اساتذہ کے سامنے ازاں دیگر علوم و فنون کی محصیل کی خاطر متعدد جلیل القدر اساتذہ کے سامنے زانو کے تمذ تمہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے حضرت حسن میاں قادری

0

سجاوہ تشین مار ہرہ شریف انڈیا کے وست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کو تمام علوم عقلہ و علیہ پر کال دسترس عاصل ہے۔ جب بھی کسی موضوع پر اظهار خیال فرماتے ہیں تواہیے علمی انداز میں تفتکو کرتے ہیں کہ انسان الخشت بدنداں رہ جاتا ہے۔ اور بے ساختہ زبان سے تحسین و آفرین کے کلمات

آپ کی معرس الارا تعمانیف میں مبارک القرآن (تغییر) سراج منیر (تغير) عظمت مصطفي البيام خصائل العقول لور مقلات قالل ذكر بيل-مغسر قرآن علامه حافظ سيد غلام حسين مصطفیٰ رضا قادری مد کله اپی شهره ا فاق تغیر میں ایک عبد اعلیٰ معترت قام احد رضا محدث بربلوی علیه الرحمت کے

بارے میں اظمار خیال ہوں قرائے ہیں:-

"اردو زاجم میں پہلا ترجمہ لاجواب نے تظیر ترجمہ عالم ب بدل اعلیٰ معزت امام ایل سنت الشکاد احد رضا خاص دمنی الله . عند نے لکما اعلی معرت کے بارے میں فقیر کی نہیں کتا انا ضرور ہے کہ آپ ہرفن میں ماہر ہے "آپ بحرالطوم ہے وشمنوں نے مجی یہ اعتراف کیا اب نے محبت معطی ما الما کو بہترین اولی اعداز میں لوگوں کے سلمنے چی کیا۔ سے مراہ فرقوں کا دور تھا، محر آپ نے نمایت مختر عرصہ میں مراه فرقوں کو تعزیمر روا۔ امام الل سنت اپنے وقت کے غوث زماں منے " تقویٰ اور طمارت میں نے مثل منے۔ آپ کی ہرادا سنت مصطفیٰ المالم کے مطابق متی۔ حضور المالم کے

نام پر آپ کی آنگھیں اظار ہو جاتیں۔ آپ نے پندرہ سو سے زائد کتابیں تکھیں۔ آپ کی زندگی کا ہر ایحہ امت محمدید المحالی کھیں۔ آپ کی زندگی کا ہر ایحہ امت محمدید المحالی کھی جو المحالی کے لیے قیمتی تھا۔ آپ نے شرح بخاری کھی جو لاجواب ہے "۔(۸۲۲)

آپ کے سلمنے خالف علاء بول نہ سکتے تھے' آپ
کی شہرت تمام عالم اسلام میں مجیل کی اور علاء مصراور مدینہ
نے آپ کو امام تسلیم کیا' آپ کا قلم اتنا شہ زور تھا کہ
تموڑے ہی عرصہ میں امت کو علم کا بیش بما خزانہ عطا کیا'
آپ کی تحریر کا سکہ پوری دنیا میں ہے''۔

ایک دو سری جگه تحریه فرمات بین

"فقیرید کتا ہے کہ بے شک کال راستہ نیسن شراء مدیقین اور صالحین کا ہے۔ ای راستے پر نجلت ہے۔ اولیائے کالمین کی عجت صحابہ کی عجت الل بیت کی عجت کی اصل نجلت کا راستہ ہے۔ جس نے اس کو چھوڑا وہ اس دنیا ہیں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو گا۔ اور یکی وجہ ہے کہ چودھویں صدی میں صحح معنوں میں اولیاء اللہ صحابہ اور الل بیت انہی کے راستے کو صحح معنوں میں ہمیں دکھایا تو وہ ہمارے عجد ماضرہ انہم الل سنت مولانا شاہ احمد رضا خال علیہ الرحمتہ ہیں۔ انہول نے صالحین صحابہ اور حضور ملھیا کی عجت عینی ایمان فرائی و کرنہ آپ کو کسی سے کیا خالفت

6 .

ہ اوگ آپ کے خلاف کھے کتے ہیں آپ کو برعتی کما جاتا ہے تو مرف اس وجہ ہے کہ آپ سرکار مالیکا ہے جب کرتے ہیں اور کالمین کا راستہ دکھلاتے ہیں۔

خدا کی قسم! فقیر ناقص گزاہگار ہے ' واللہ واللہ جھے دو مرتبہ زیارت رسول مقبول مالیکا ہوئی۔ سرکار وو عالم مالیکا ہوئی۔ سرکار وو عالم مالیکا ہوئی۔ سرکار وو عالم مالیکا اور میرے ناقص کانوں نے آپ (مالیکا) کے یہ ارشاوات سے ہیں۔ فرمایا۔ جسموجودہ وقت عمل میری است ارشاوات سے ہیں۔ فرمایا۔ جسموجودہ وقت عمل میری است نے اگر صحح راست احتیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرنا ہو تو میرے احمد رضا کا راستہ ہے "۔ (۸۵)

قبله عالم حافظ من محدامين عبدالرحمن مدنى اوريسي مند

قبلہ عالم حافظ مجع محر امن عبدالرحن منی اور سی مدھلہ علیہ اور سید کے متاز بزرگ ہیں۔ زام علیہ اور صاحب کشف ہیں۔ آج کل نارتھ اور ساحب کشف ہیں۔ آج کل نارتھ اعلم اور ساحب کشف ہیں۔ آج کل نارتھ اعلم آبد اے بلاک کراچی میں مقیم ہیں۔ علق خدا آپ سے کسب فیض حاصل عامل کر رہی ہے۔ اعلی حضرت محدث برطوی علیہ الرحمۃ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔

اپ کے مرد صاحق عامع مسجد کلنا رام سوای کراچی کے خطیب مولانا موانی کراچی کے خطیب مولانا مولانا کی است میں مولانا کی است میں است میں است میں میں است می

میں نے اپنے پیرو مرشد معزت قبلہ مافظ سے محد امین عبدالرحمٰن مدفح

مد ظلہ العلل سے بہ الفاظ کی بار سے ہیں۔
"اعلیٰ حضرت برطوی علیہ الرحمتہ ہے عاشق رسول الفاظ متے اس وقت بھی ان کو بارگاہ رسالت ملب طابط میں دیکھا کیا ہے۔
اس وقت بھی ان کو بارگاہ رسالت ملب طابط میں دیکھا کیا ہے۔
اگر آج اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ زندہ ہوتے تو میں ان کے قدموں میں اینا سرر کھتا"۔(۸۲)

000

#### اختياميه

قار کمن کرام! شخ الاسلام والمسلمین الم احد رضا محدث برطوی علیہ الرحمتہ کے بارے میں کالمین کے آثرات و جذبات پڑھتے پڑھتے تھک کئے ہوں الرحمتہ کے بارے میں کالمین کے خیالات تک راقم کی رسائی بھی نہ ہو سکی۔ یہ تمام کالمین تقریا" اعالی معرت علیہ الرحمتہ ہے استاوی شاکردی یا مریدی نسبی و خاندانی تعلق نہیں رکھتے۔ اعلیٰ معرت علیہ الرحمتہ کے تمام خلفاء و خلفہ کاشار بھی کہا یہ کہا کہا ہوں ہی ہوتا ہے۔ اس مقالے میں ان کے آثرات بھی نہیں دیے آ کہ کوئی یہ نہ کے کہ یہ لؤ ان بی کے خلفاء اور خلفہ کے آثرات بی نہیں۔ اور خلفہ و خلفاء اور خلفہ کے آثرات بیں۔ اور خلفہ و خلفاء و خلفہ الرحمتہ کے آثرات بیں۔ اور خلفہ و خلفاء و خلفہ کے آثرات بیں۔ اور خلفہ و خلفاء و خلفہ و خلفہ و خلفہ و خلفہ الرحمتہ کے آثرات بیں۔ اور خلفہ و خ

بیخ الدلائل معترت مولانا شاہ عبدالحق مماجر کی علیہ الرحمت سے مطعم شاکرہ معترت مولانا کریم اللہ مماجر مدنی علیہ الرحمتہ کا بیان ہے کہ ہم سالماسال سے پہلی مدینہ طعیبہ میں مقیم ہیں۔ اطراف و آفاق سے علاء آتے ہیں اور جو تیاں چھاتے ہیں۔ کوئی بلت نہیں پوچھتا لیکن اعلیٰ حضرت کے پہنچنے سے پہلے ہی علاء تو علاء اتال بازار تک آپ کی زیارت و ملاقات کے مشاق شے۔ چنانچہ جب مرید طیب میں اعلیٰ حضرت کی حاضری ہوئی اور آمد کی خبر ہر طرف پھیلی تو صبح سے عشاء تک آپ کے پاس علائے مرید کا بجوم رہتا تو صبح سے عشاء تک آپ کے پاس علائے مرید کا بجوم رہتا تھا' ملاقات و زیارت کرنے والوں کی بھیٹریارہ بجے رات سے تھا' ملاقات و زیارت کرنے والوں کی بھیٹریارہ بجے رات سے بہلے بٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یہاں تک کہ آگر کسی کو تخمائی میں اعلیٰ حضرت سے ملتا ہو آت وہ وہ آدھی رات کے بعد ہی مل میں اعلیٰ حضرت سے ملتا ہو آت وہ آدھی رات کے بعد ہی مل میں اعلیٰ حضرت سے ملتا ہو آت وہ آدھی رات کے بعد ہی مل

کالمین تجاز اعلی حفرت کی عظمت کے دل و جان سے قائل ہے۔
تقریبا" ایک سوکے لگ بھک کالمین تجاز نے اعلیٰ حفرت کی تصانیف پر تقاریط لکھ
کر آپ کو بنظر تحسین دیکھا ہے۔ (۸۸) چونکہ ان کالمین تجاز کے آٹرات و جذبات پر پہلے بی دو کتابیں چھپ بھی ہیں اس لئے ان کے آٹرات بھی اس مقالے میں شامل نہیں کئے گئے ہیں۔ البتہ ان کالمین کے اسائے کرای یہاں درج کے جاتے ہیں۔

0ا- سيد الهاعيل بن خليل عليه الرحمته ومافظ كتب الحرام

١٥- منتي شافعيه

- مفتى مننى عبدالله بن عبدالرحن مراج عليه الرحمت ،مفتى مننيه

٠٣٥ منتي الرحمة المنتي الكيد

يتخ عبدالله بن حميد عليه الرحمته معتى منالمه شخ محرصالح بن جيخ صديق كمل عليه الرحمته مفتى حنفيه -40 على الحر الو الخير بن عبدالله مير داد عليه الرحمت، ركيس الحلبا -40 والاتمد بالمسجدالخرام شيخ محد على بن شيخ مديق كمل حنى عليه الرحمته كدرس مسجد - 4 🔾 يخ عبدالله بن محرصدق عليه الرحمته مدرس مبحرحهم -90 هيخ عربن ابي بكريا جنيد عليه الرحمته "مدرس مسجد حرام \_+0 يخ محرصالح بن محربا فعنل عليه الرحمته كام شافعيه مسجد حرام -#0 ينخ ابو حسين محمه فرروقی عليه الرحمته 'مدرس معجد حرام -40 یخ محرعلی بن حسین علیه الرحمته کهم ما ککیه بمسجد حرام 3 جيخ مخد جمال بن محد اميربن حسين عليد الرحمت 'مفتى ما ككيد جيخ اسعد بن احدوبان عليه الرحش و دس مبيز جوام شيخ عيدالرجن بن احدوبان عليه الرحث كا- في محربن يوسف خياط عليه الرحمته ميخ عطيد محود عليه الرحمته كدرس حرم شريف -NO ينخ محر مخاربن عطارد الجادي عليه الرحمته مسجد حرام -HO عن واسع حين ادركى عليه الرحمته مدس حرم

اا- منتخ عبدالحق مهاجر كمي عليه الرحمة

- -۲۲ شخ على بن حسين ماكلى عليه الرحمته ومدس معجد حرام
- ۱۳۳ مولانا محمد بوسف افغانی مهاجر کی علیه الرحمته کدرس مدرسه
   صوبیت مربیف
- ۲۳ مولانا شیخ احمد کی علیه الرحمته (ظیفه حاجی امداد الله مهاجر
   کی علیه الرحمته) مدرس مدرسه صویبته حرم شریف
  - ٢٥٠ شخ عبدالكريم ناجي دا غستاني عليه الرحمته
  - ١١٠- شخ محد سعيد بن محد يماني عليه الرحمته ورس مسجد حرام
    - ٢٤٥ سيخ احمد محمه جداوي عليه الرحمته
    - -۲۸ احمد الجزائري بن البيد احمد عليه الرحمته مفتى ما ككيه
      - ٢٩٠ حين بن محم عليه الرحمته ومرس حرم شريف
        - -٣٠٥ محمد كريم الله مهاجر كلي عليه الرحمته
- المحترث المياس بن شيخ مصطفى المياس عليه الرحمته مصطفى المياس عليه الرحمته مصطفى المياس عليه الرحمته مفتى مدينه
  - ١٣٠ مفتى عيد السلام دا غستاني عليه الرحمته مفتى عدينه
    - ٣٣٥- سيد احمد جزائري عليه الرحمته وفيخ ما كيه
    - ١٣٨٥ معيد بن سيد محد الغزالي شيخ الدلائل عليه الرحمة
      - ٣٥٥ من في خليل بن ابراجيم خريوتي عليه الرحمته
- سید عباس بن سید جلیل محمد رضوان شیخ الدلائل علیه
   الرحمته
  - سيخ عمر بن حدان محرى ماكلي اشعرى عليه الرحمته

٠٨٥ - من عليه الرحمة عدس حرم طيبه ٢٩٥ - سيد محربن محر حبيب منى ديدارى عليه الرحمة ٠٠٠- سيد شريف احد برذنجي عليه الرحمته مفتي شافعيه الا معنى الدلسي عليه الرحمته ٠ ١٣ - منتخ عبدالقادر توفق شلى لمرابلسي حنى عليه الرحت مدس 🔾 ۱۳۳ - منتخ حسين بن عبدالقادر طرابلي عليه الرحمته عدس مسجد ٠١٧١ من من عبد الله تابلسي منبلي عليه الرحمة بمعجد نبوي 🔾 ۲۵ \_ منتخ محد عَدِالْبِارَى بن سيد محد امين رضوان عليہ الرحمتہ' ٠١١ - فيخ احد بن سيد احد حيني عليه الرحمت على محمد ٠١٧- سيد احد على بندى رام يورى مهاجر منى عليه الرحمة ٠٨٠- يخعلى بن احد عليه الرحت معمد تبوي ١٩٥ - شخ غلام محريهان الدين بن صح تور الحن عليه الرحمة 🔾 من \_ من عبرالوحاب بن عجر يوسف تعنيندي خلدي ضيائي عليه الرحمته بمعجد تبوي اله - عن محد سعيد بن محد الحنى الادري القادري عليه إلرحمته معبد

تبوی

- مه مع المراسد مميلاني حنى وحبيني عليه الرحمة، مما شريف
- و سورة القرشي عليه الرحمة ممجد

نبوي

- ن من من مصطفی بن تارزی بن غروز مالی علیه الرحمته مسجد نبوی
  - 000- منتخ احمرين محمد خيرالستاري عباسي عليه الرحمته
- ۵۲ شخخ موئ على شاى ازبرى الاحمدى الديرى المدنى عليه
   الرحمته
  - 24 مين احد الحياري عليه الرحمته معميد نبوي
- 🔾 🗛 منتخ عبدالرحمٰن و ديدار المعرى عليه الرحمته كدرس مسجد

نبوي

- منوره
   منوره
   منوره
- ٠١٠- من محمد بعقوب بن من من رجب عليه الرحمته ورس معجد نبوي
  - ١١٠- منتخ محمد يسين بن سعيد عليه الرحمته بمسجد نبوي
    - سين بن محد عليه الرحمته
  - معنى الرحماني عليه الرحمته ومرس حرم نيوي
    - ٧٠٠- مع غلام حيدر مماجر ماني عليه الرحمته
- عليه الحموى عليه المراشد احد اسعد الكيلاني الحسيني الحموى عليه المراثد احد اسعد الكيلاني الحسيني الحموى عليه
- ۱۲۲ منتخ عبدالكريم ابن الثانى بن عزيز التونى المالكي عليه
   الرحمته فدرس حرم نبوى

- ۲۷ − این محود بن محد سعید السندی البکری علیه
   ۱۱رحت
  - ١٨٠ من احر دمضان شاى عليه الرحمته
  - ٢٩٠ من عبد الحميد بن يكرى العطار الثنافعي عليه الرحمته
    - -200 معية الرحمته
    - 0 ا 2 شخ محمد امين سويد الدمشقي عليه الرحمته
- ۲۵ می این السفر جلائی علیه الرحمته کام و مدرس جامع مسجد
   ۲۵ مسجد</l
  - ٣٧ شخ محود بن سيد العظار عليه الرحمته
  - ٠٧٥ من محد تاج الدين بن محديد والدين الحنى عليه الرحمة
    - ٥٥٥ من عمر عارف بن محى الدين ابن احمد عليه الرحمة
      - ٧١٥ من من محمد عطاء الله عليه الرحمته
      - -22- منتخ محد القامي عليه الرحمته كدرس مدرسه حسان
        - ٠٥٥ يتنع محمد يحيى القلعي النقشبندي عليه الرحمته
- الحق على المائلة على عليه الرحمته مدرس مدرسه والمائلة عليه الرحمته مدرس مدرسه والمائلة عليه المرحمته مدرس مدرسه والمائلة المائلة على عليه الرحمته مدرس مدرسه والمائلة المائلة على المائلة على المائلة ال
  - ٨٠ من عليه الرحمة
- ١٥ شخ مصطفل بن محد آندی الشنی الحنیل علیه الرحمته عجم مدرسته البدرائیه شام
- ٠ ١٨٠ في ابرابيم عبدالعلى المنتقطيه الرحمته عدس جامعه ازبر

معر

مر من من من من المرحمان احد من عليه الرحمت مدرس جامعه ازبر المرام من معرف المرام المر

٠٨٨٠ من يوسف بن اساعيل نبعاني عليه الرحمته بيروت

- ٨٥٠ من مبغة مدراي مهاجر عنى عليه الرحمة

۸۲ - شیخ بوسف عطا علیه الرحمته مدرس درگاه قادریه بغداد
 شریف (۸۹)

مدر القابات طاحظه فروای لیس التحقیم قدس علیه الرحمته مدرس التحقیم قدس سرهاول فی درسته معنرت اللهام الاعظم قدس سرهاب آخر میں ان کاملین کی طرف ہے بھی اعلیٰ معنرت علیه الرحمته کو دیئے گئے چند القابات طاحظه فرمای لیس:۔

"عالم --- علامه كال --- استاذ ماهر --- مجا مد معزز --- باريكيوں كا خزانه --- محفوظ ---- برگزيده --- مخبينه --- علوم كے مشكلات ظاهرو باطن كا كمولئے والا --- وربائے فضائل --- علماء و عمائد كى آئكموں كى فعندك --- امام بيثيوا --- دوش ستاره --- اعداء املام كے لئے تينج برال --- استاذ معظم --- بارا مردار --- جليل القدر بامور --- بمارا مردار --- جليل القدر بيار فضل --- دريائے زخار --- بسيار فضل --- دلير --- بيار فضل --- دلير المناد بين محت --- دين --- دائشمند --- بح نابيدا كنار بيدا كنار

0

\_\_\_ شرف و عزت والا \_\_\_ صاحب ذكاء \_\_\_ متمرا --- بهارا مولی ---- کثیر القهم --- منقبتول اور فخرون والأ \_\_\_\_ كمائ زمانه \_\_\_ اين وقت كا يكانه \_\_\_ علاء کمہ ان کے فضائل پر کواہ \_\_\_ اس معدی کا مجدد ---- زيردست عالم ---- عظيم القهم ---- جن كي فضیاتیں وافر ۔۔۔۔ ہوائیل ظاهر ۔۔۔۔ دین کے اصول و فروع میں تصانف مکاثر ---- مشہور --- ان کے کمال کا بیان طاقت سے یا ہر ۔۔۔۔ علم کا کوہ بلند ۔۔۔۔ طاقت ور زیان والا ---- ملوی جمع علوم ---- مایرعگوم غربی \_\_\_\_ دین کا زنده کرنے والا \_\_\_\_ وارث نی \_\_\_ سید العلماء .... مكير افتحار علاء .... مركز دائد علوم ----ستاره آسیان علوم ۔۔۔۔ مسلمانوں کایار و بھسیان ۔۔۔۔ تھم \_\_\_ حای شریعت \_\_\_ خلاند علماء را بخین \_\_\_ فخر اكاير كلا سمندر --- معند --- يشت ينه --- محتق \_\_\_ المآب معرفت \_\_\_ كثير الاحمان \_\_\_ كريم النفس \_\_\_\_ وریاے مطارف \_\_\_\_ مستحیات و سنن واجبات و فرائض بر محافظ ---- محمود سیرت ---- برکلم ينديده ---- صاحب عدل --- عالم ياعمل ---- عال ہم \_\_\_\_ نادر روزگار \_\_\_ خلاصہ کیل و نمار \_\_\_ اللہ كا خاص بنده --- علير --- ونيا الت الأعملي والا

0.

۔۔۔۔ عرفان و معرفت والا۔۔۔۔ نجیر۔۔۔ (۹۰) تہاری شان میں جو کچھ کیوں اس سے سواتم ہو حتیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو

000

# لمخذومراجع

#### (حواثی وحوالے)

مامنامه العلماء لابهور وممبرجنوري ٩٢ م٩٩٥- ص ٥٢ -14 سيد محمد فاروق القاوري ماجزاده فاصل بربلوي اور امور بدعت مطبوعہ لاہور ۱۹۸۱ء-ص ۲۹ ابنامه ضیائے حرم لاہور۔ فروری ۱۹۸۱ء۔ می سما کراچی ۱۹۹۳ء۔ ص ۱۹۹۰ محد امانت رسول قاوری مولانا تجلیلت الم احد رضا مطبوعه كراجي \_ ١٩٨٤ ص ١١١ محد المنت رسول تكورى مولانا تجليات الم احمد رضا مطبوعه كراجي - ١٩٨٤ء ص ٢٠١ الله على الله المعلوم المعلوم المعلوم المعلى كراجي-١٨٨٤ ص عبيد الله خان اعظمي مولانا شأن اعلى خعرت (كيث تغرير بمقام بدابوں)

راتم کلیے مقالہ کراچی سے عنقریب خواجہ رمنی حیدر شائع کر

- الم عبدالتي كوكب والمني مقالات يوم رضا حصد اول مطبوعد لابور-١٩١٨ء ص سام
- الم احمد رضا برطوی اعلی حضرت: العطلیا النبوبی فی الفتاوی الله الرضوبی عند مضا برطوی اعلی حضرت: العطلیا النبوبی فی الفتاوی الرضوبی عند الرضوبی من المحدد الرضوبی عند المعلوم المحدد الرضوبی من المحدد المحد
  - ١٢٠٠٠ ويمين: ظيل احد دانا مسلك شير دباني معليوعد لامور ١٩٨٨ء
- اله مربیوی مطبوعه عنوی مطبوعه عنوت بربیوی مطبوعه الله این معنوعه اله اله مربیوی مطبوعه اله مربیوی مربیوی مطبوعه اله مربیوی مربیو
- الهور الهور مونکه شرقیوری: حدیث دلبرال مطبوعه لاهور الهور ا
- الله الله الله علاء الله قادري برونيس الله احد رمنا اور علاء سنده مطبوعه كراجي ١٩٩٥ء من ٥٥ تا ٥٨ مطبوعه كراجي ١٩٩٥ء من ٥٥ تا ٥٨ م
- مزید تغمیل کے لئے دیکھئے: سید محد فاروق القاوری صاحبزادہ مشائح بحرجونڈی شریف کے فاصل برطوی سے روابط (مشمولہ ماہنامہ "جمان رضا" لاہور ستبر محمولہ
- یکا ۱۱ محمود احمد قادری مولاناته تذکره علماء الل سنت مطبوعد لابور-مهاعد ص ۱۹۰
- المنديد مطبوعد على لكعنوى مولائلة الصوارم الهنديد مطبوعد الهور-١٩٤٥ مليوم الهنديد مطبوعد الهور-١٩٤٥ مليوم

0

ابناد الميران بميخ مارج ١٥٩١ لام احد رمنا تمبر ص المد الميران بميخ مارج ١٥٩١ لام احد رمنا تمبر ص

سيالكوث الشاااء

الم احد رضا برطوی اعلی معرست العطایا النبوی فی الفتادی الم الدر رضا برطوی می احد معرود کراچی ص ۳۵۹

الله الخير محد زير ماجزادة برم جائل مطبوعد الهور ١٩٨٠ ص

الله معرد عفر الدين بماري مولائد حيات اعلى معرت ت الله معرد معرد معرود من معلم معرود كراجي من مع

۱۳۱۰ - مخلہ عرفان منول کراچی۔ مصلح الدین تمبرہ ۱۳۱۰ میں۔ مسلح الدین تمبرہ ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۲۲۰ کے دیکھئے۔

(۱) شاه سین مردیزی مولای قرآن السعدین مصول ماینام ترجمان ایل سنت کراچی- مئی بون اعلام

(۱) سید زاید سراج القادری مولای اعلی معرت ایام احد رضا اور دیر مراح القادری مولای اعلی معرت ایام احد رضا اور دیر مراحل شاد کولادی معمول سانامه معادف رضا کراچی - ۱۹۹۹ء (۱۰) نواب الدین کولادی مولای عقائد سنید مرید مطبوعه لابود

٢٨١٠- تغميل کے لئے دیکھئے۔

لام احد رضا بریلوی ٔ اعلیٰ حعرت العطلیا النبوبیه فی الفتادی الرضوبیه مطبوعه کراچی ج ۱۲ سام ۲۲

: ج ۲ ص ۲۸۹

:ج ١٠ نصف آخرص ٢٧٧

ا کفرة النیاشرة مشوله رسائل رضویه ج ا (مرتبه علامه اخر مشوله رسائل رضویه ج ا (مرتبه علامه اخر شایجمانیوری) م ۱۳۵ مطبوعه لابور

المناد المان الله من مردين مولانا قران السوين مشموله المناد الله المناد المناد الله المناد ا

الما - شا حسین گردیزی مولائد قرآن السعدین مشموله بابنامه ترجمان الل سنت متی جون ۱۹۸۹ مس

الم مرور تلوری مولائ الشار احد رسا بریلوی مطبوعد الا احد رسا بریلوی مطبوعد الا الادر المام مرور تلوری مولائ الشاری المام مرور المام می موا

الل والمش كى نظر يم مطبوعه لاجور مساجزان معترت خواجه محد يار فريدى الله والمش كى نظر يمل مطبوعه لاجور و ١٩٩٠ مس

١٣٥٠ - لهم احمد رضا بريلوي اعلى حصرت العطليا النبوبي في الفتلوي

الرضورية مطبوعه كراچى ج ع-ص ٥٢٩ ۲ اس - (۱) دیکھتے امام اخر رضا برطوی اعلیٰ حضرت: الینا"- ج ۲ ایم

(۲) بجب العوارعن مخدوم بمار مطبوعہ لاہور المامه رضائے مصطفی کو جرانوالہ نومبر ۱۹۸۳ء ص ۱۲ ١٣٨٠ ماينامه رضائے مصلف كوجرانواله تومير ١٩٨٣ء ص ١١٥٠ مابنامه رضائے مصطفی کو جرانواله نومبر ١٩٨٣ء ص ١١١ من وسر ماينامه رضائ مصطفي كوجر انواله نومير ١٩٨٣ء ص الله الله معد على الكفتوى مولانات الصوارم المنديد مطبوعه

لاہور ۱۹۷۵ء ص ۹۲ ۱۲ ۱۲ - الميران مين مارج ۱۲۲۱ء الم احد رضا تمبر مو

محر لمانت رسول قاوری مولانات تجلیات الم احمد رمند مطبوعه كراحي ١٩٨٤ء - ص ٨٩

محم مسعود احمر "روفيمو حيات مظهرى مطبوع "كراج سمي 14 مس سا

محد حشمت على تكينوي مولانات الصوارم الندب مطبق لاہور ۵۔۱۹ء ص ۱۰۹

- المام رضائ مصطفى الوجر انوالد نومبر ١٨٨٥ء ص ١٨
- ۱۳۸ ۱۲۰ ویکھنے محمد عبدالتار طاہرہ مسعود ملت اور رضویات۔ مطبوعہ لاہور
- ثافتی: مقالات یوم رضا حصد دوم مطبوعه
   لایور-۱۹۷۰ میلای کوکب واقعی ۱۳٬۹۲۰ مقالات یوم رضا حصد دوم مطبوعه
- الله عبدالني كوكب قاضى: مقالات يوم رضا حصد دوم مطبوعه لا الله و معام معادة معادة عند الله و معادة معادة من الله و معادة من ال
- ۱۲۵ مصمر مقبول احمد قادری: پیغللت یوم رضا مطبوعه لابهور ۱۹۲۲ء ص۲۵
- ا محد مقبول احد قادری: پیغلات یوم رضا مطبوعه لابهور ۱۹۲۲ء من ۳۰۰
- الله علاء بنده الله قادري بروفيس الله احد رضا اور علماء بنده ملوعد كراجي ١٩٩٥ء مل ١٩٥٠ الله
- الم الم احمد رضا بربلوی اعلی حضرت: العطایا النبویه فی الفتاوی الم الم احمد رضا بربلوی اعلی حضرت: العطایا النبویه فی الفتاوی الرضویه به به سوم مطبوعه کراجی ص ۱۳۵۵
- الم الم معدالني كوكب قاضى: مقالات يوم رضا حصد دوم مطبوعد الم مطبوعد الم معلوعد الم معلوعد الم معلوعد الم معلوم
- الم الم الم تاورى: پيغلات يوم رضا مطبوعه لابور ١٩٢٢ء الم ١٩٢٢ء

110

عد مر عدار حل الحنى ما جزاده: تخفه سلطانيه مطبوعه لا بور مهر عدار حل الحنى ما جزاده: تخفه سلطانيه مطبوعه لا بور

ہے من کتوب مرامی حافظ منظور احمد نظائی بنام راقم الحروف محررہ س فروری ۱۹۸۵ء

الدين الكيلاني مطبوعه لاجور ١٩٣٣ء - ص الكيلاني مطبوعه لاجور ١٩٣٣ء - ص ١٥٥

١١١٠ - محمد مقبول احمد تلوري: عظلت يوم رضا مطبوعد لاجور ١٥٨٢ء

م

١١٠٠ مخل معارف رضاكراجي شاره ١٩٨٧، ص ٩

۳۸

١٥٠٠ المتامد القول الديد لابور- جون ١٩٩١م من ١٨

این قلم اولی قلی: احوال و آجار مفتی عزیز احد قاوری بدایود مطبوعد لابور ۱۹۹می ۱۳۹۰می

الم علم مرور رانا روفيس قلد عالم فين محد شاه فتدماري ملا علم ملوعد لا مور رانا روفيس الله علم فين محد شاه فتدماري مطبوعد لا مورس ٨

١١٠ - محد عبد الحكيم شرف قادري مولائة تذكره أكاير الل سنة

#### پاکستان۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۲۷ء ص ۱۸۰

١١٠٠ واؤد احمد خان: سيرت كاظمى مطبوعد ملكان ١٩٨٨ من ١١٥

الم مرور تكورى مولانا الشاء احد رمنا بريلوى مطبوعه المحد رمنا بريلوى مطبوعه المحد رمنا بريلوى مطبوعه المحد المعاملة ملاسمة مها

ی ۲۲ کے ۔ سید محمد سعید: مرات المعاشقین مطبوعہ لاہور کے۔ ہم صدب میں است

الما الله على موراحد يمنى: خيابان رضامطبوعد لابور ١٩٨٢ء ص ٢٣

المامدرمنائ مصطفی اکوجرانوالد تومیر ۱۹۸۳ ص ۱۸

کے حد سے بدر الدین احمد قلوری مولائلہ لیام احمد رضا اور ان کے مخالفین مطبوعہ لاہور ۱۹۸۵ء۔ ص ۱۳۳۲

ان کے در الدین احد قادری مولائ الم احد رضا اور ان کے عالم علی مطبوعہ لاہور ۱۹۸۵ء میں ۱۳۳۰

ام احمد رضا معلوم کانت رسول تاوری مولانا تجلیات امام احمد رضا مطبوعه کراچی- ۱۹۸۰ می ۱۹۵۰

ام احد رضا مطبوعه کاوری مولانات تجلیات امام احد رضا مطبوعه کراچی- ۱۸۸- ص ۲۸

- یه ۸۰ \_ حسنین رضا خان برطوی مولانات سیرت اعلی حضرت مع میلی معرف مع میلی معرف مع میلی معرف مع میلی مطبوعد لاجور می ۹۹
- المروف محرده المعالم المحرده المعالم المواسم المواسم
- منوب مرامی مساجزاده سید سلطان علی شاه بنام راقم الحروف مین مناطقت امراد احد ساکن بینگلی محرده ۱۳۱ آکتوبر ۱۹۸۹ء
  - ١١٠٠ ماينامه منهاج القرآن لايور وسمير ١٩٨٨ء ص ٢٠٠٠ ٥٠
- منير معطفيٰ رضا قاوري مولالة تفير سراج منير معطفیٰ رضا قاوری مولالة تفير سراج منير ما من مناه منير علام منير ياره اول ج اسبورة فاتحه مطبوعه لابور ص ۱۲۳۰ ياره اول ج اسبورة فاتحه مطبوعه لابور ص ۱۲۳۰
- محردہ کتوب مرامی مولانا محد افعنل اور کی بنام راقم الحروف محردہ میں اور کی بنام راقم الحروف محردہ اور کی بنام راقم الحروف محردہ اور کا کتوبر ۱۹۹۲ء
- ان کے ملے ہور الدین احمد قاوری مولائل الم احمد رضا اور ان کے مرک میں احمد مطبوعہ لاہور ۱۹۸۵ء میں ۱۳۲۳ میں ۱۳۲۳
- ملاحظہ سیجئے۔ (۱) محد مسعود احد پروفیسرڈ فاضل برطوی میں ملاحظہ سیجئے۔ (۱) محد مسعود احد پروفیسرڈ الم علائے مجازی نظریس مطبوعہ لاہور۔ (۲) محد مسعود احد پروفیسرڈ الم احد رضا اور عالم اسلام۔ مطبوعہ کراچی
- الما ١٩٩ تفسيل كے لئے مندرجہ بالا دونوں كتابيں طاحظہ فرمائے۔

یہ اسلے مرامی امنی کتابوں سے اخذ کئے گئے ہیں۔

ہ اسلے مرامی امنی کتابوں سے اخذ کئے گئے ہیں۔

ہ اسلامی سید محد محدث اعظم کھوچھوی: مجدد مائنہ حاضرہ

(مشمولہ ایمان افروز وصلیا۔ مرتبہ: مولانا حسنین رضا بریلوی / مطبوعہ
لاہور۔ می ا



0

## ودكامل وقت شخصيت" (١٩٩٤ع)

کنز اسرار ویمن و قلب سرايائ سکی کم نہ اس کی عظمت کو محردش

2 عالمان انىال rt Z اس کے ہم عمر اس کے تھے مداح الماثل شناس ہوئے دضا 3. مقالے میں ان کا بھی ہے ا نوق افروز مقاليه كلك صابر روال 198 حسيس طرن نے ذاویے سے کی ہے عیال تاریخ از سر FIMIA طارق سلطانپوری حسن ابدال

0

| ودمنفش تذكره اصفياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سابر حسین شاه بخاری کی بید کتاب مابر حسین شاه بخاری کی بید کتاب که بالیقیس نافع م خاص و عام لکھ مابر ہے تجھ کو قطر کر ارزخ طبع کی مابر ہے تجھ کو قطر کر ارزخ طبع کی ادراک انام" لکھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ر کی ہوتے رہیں کے لوگ اس سے ستنید اسنیا ہوتے رہیں کے لوگ اس سے ستنید اسنیا ہیں جن کا ترجمل ہے تذکرہ اسنیا اس کی آریخ عباعت کمہ دے اے صابر کی استان سے تذکرہ اسنیا ہوتے ہیاں سے تذکرہ اسنیا ہوتے ہیں ہیاں سے تذکرہ اسنیا ہوتے ہیاں سے تذکرہ اسنیا ہوتے ہیں ہیاں سے تذکرہ استان ہیں ہیاں ہے ہوتے ہیں ہیاں ہے ہوتے ہیں ہیاں ہے ہوتے ہیں ہیاں ہیں ہیاں ہیں ہیاں ہیں ہیں ہیاں ہیں ہیں ہیاں ہیں ہیں ہیاں ہیں ہیں ہیں ہیاں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی |
| علق فدا ہے آج بھی ان سب کی معقد میں اور پار اس میں جو عشاق شاہ دیں مایر ہو اس محیفہ کی تعریف اور کیا معالم فدا ہیں آکینہ طالات کالیں" ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شائل ہیں اس کتاب ہیں معروف اصنیا پہلی ہے جن کے فیض ہے ایمان کی روشتی سابر بعد خلوص کیا کالمین نے سابر بعد خلوص کیا کالمین نے سابر بعد خلوص کیا ہمائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(~

r=/1/44

#### احسان البي طبيري "البَرِيلُومِ عَلَيْ كَالْمَدِي وَمَعْ يَرِي عَالَمُ وَمُعْ يَرِي عَالَمُوهِ وَمُعْ يَرِي عَالْمُرُوهِ وَمُعْ يَرِي عَالَمُوهِ وَمُعْ يَرِي عَالَمُونُ وَمُعْ يَرِي عَالَمُونُ وَمُعْ يَرِي عَلَيْهِ وَمُعْ يَعْمُ عَلَيْهِ وَمُعْ يَرِي عَلَيْهِ وَمُعْ يَرِي عَلَيْهِ وَمُعْ يَرِي عَلَي الْعِنْ فَي مُعْ يَرِي عَلَيْهِ وَمُعْ يَرِي عَلِي مُعْ يَرِي عَلَيْهِ وَمُعْ يَعِلِي عَلَيْهِ وَمُعْ يَعِلِي عَلَيْهِ وَمُعْ يَعْمُ وَمُعْ يَعْمُ مِنْ عَلِي عَلَيْهِ وَمُعْ يَعْمُ وَمُعْ يَعْمُ مِن عَلَيْهِ وَمُعْ يَعْمُ مُعْ مُعْ مُعْ يَعْمُ وَمُعْ يَعْمُ مِن عَلَيْهِ وَمُعْ يَعْمُ مِن عَلَيْهِ وَمُعْ يَعْمُ مِن عَلَيْهِ وَمُن مِن عَلَيْهِ وَمُعْ يَعْمُ مِن عَلِي مُعْ مِن عَلِي مُعِلِي مُعْ مُعْ مُعِلِّي مُعْ مُعِلِي مُعِلِي عَلَيْهِ وَمُعْ مِن مُعْ يَعْمُ مِن مُعْ يَعْمُ مِن عَلِي مُعْ مِن مُعْ يَعْمُ مِن مُعْ يَعْمُ مِن مُعْ يَعْمُ مُن مُعْ يَعْمُ مِن مُعْ يَعْمُ مِن مُعْمُ مِن مُعْمِلِ مِن مُعْمِلِكُم وَالْمُعِلِي مُعْمِلِكُم وَالْمُعِلِي مُعْمِلِكُم وَالْمُعُولِ مِن مُعْمِلِكُم وَالْمُعِلِي مُعْمِلِكُم وَالْمُعِلِي مُعْمِلِكُم والمُعْمِلِي مُعِلِم والمُعْمِلِي مِن مُعْمِلِكُم والمُعْمِلِي مُعْمِلِهِ مِن مُعْمِلِكُم والمُعْمِلِي مِن مُعْلِم والمُعْمِلِي مُعْمِلِكُم والمُعْمِلِي مُعْلِم والمُعْمِلِي مُعْلِم والمُعِلِقِي مُعْمِلِكُم والمُعْمِلِ مِن مُعْلِم والمُعْمِلِي مُعْلِم والمُعْمِلِ مِن مُعْلِم والمُعْمِلِي مُعْلِم والمُعْلِم والمُعِلِم والمُعِلِم والمُعِلِم والمُعْمِلِي مِن مُعْلِم والمُعْمِلِي مُعْلِم والمُعِلِم والمُعِلِم والمُعْمِلِي مُعْلِم والمُعِلِمُ مِن مُعِلِم مِن مُعِلِم مِن مُعْلِم مِن مُعْلِم والمُعْمِلِي مِن مُعْلِم والمُ اكابراحلسنت كىنظرم بي تائيف علامه فختد عيذالحكيم شرف قاددى تؤالأ زیرنظرکناب نے تابت کردیاہے کہ امام اھمدر صنا تدررہ پرجوالزامان نگائے میں ؤہ بالكل يسروبا ورغلطي بيزجلى يعرتي روايتول اورا نوابول كاقلع فمع كرديا كياسية (علامرتقدس علىخال زحة التدثعالي فاصل مُعنَّف نے مولف البر تو ہی کے کر و قریب اور دحل کے تمام رہ وں کو جاک اور علم و یقین کے نورسے مکوک واویام باطلہ کونمیت ونا بود کر ویا۔ وخزال زال ملامرت واحدمعيد كأخى وحرالترتعالى ابراریت کے افترا کا جواب بڑی ہی بروباری علی متانت عقل سنجیدگی اور جوالوں کی پیلی کے ساتعدد بأكباب بح حقائق بى حقائق بين جن كا اجالا مجيبات بى اندهيرا غاسب أورمعاندكى يرتعصيب كادسش فكروقلم خاك مين بل كرده كتى سبئه - (علام مم احرصباح مذظه العاسه) ا برى محنست كى اور تحقيق كاحق اواكرونا ( بدونية واكثر محسودامدايم الد ، ين الي الدي البرادير كم تمام اعتراضات كي دهجيان بجيركر د كودي بي، انداز بيال د ککسیشرمحداحمان مرحم ) احسان البی طبیر کے الزامات کا عالمانہ اور فاضلانہ ثنان سے بے سرویا ہونا تا بت کیا اور و علام عبدالميح خان اخترشا بجبا نيوري عبسب الرحش البروير يحديولات كتن كل كمل بدويا متيول محد تركمب موسة بن جوعا لم دين توكيا شريف إنسان سے جی متوقع نہیں ہوتیں ۔ اسپ کی کتاب نے اس کے فریب کا پر دہ مباک کیا ( يروفيسر عوارشوكيرث كاليحسسن ابرال ا کتاب تعینی و تنقیدی جائزه رسوائے زمانه کتاب البرطوب کامیح پرسط مارثم اور پندرهویں

ملنك رضارك الانتاعث ٥١ نشروده الهويكتان

(محرختا کابش تصوری )

صدى بجرى كالرانقدر على يغد

# طواف إوسر قبر

بلات به بخیر کو به مقلمه کاطوات تعظیمی نا جا کز ہے اور غیر خدا کو سکد ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسے قبریس علمار کو اختلات ہے اور اوسے قبریس علمار کو اختلات ہے اور احوط (زیا دہ احتیاط واللحم) منطب منظیم کیا جائے نا جا کر ہے کہ تعلیم کیا جائے نا جا کر ہے کہ تعلیم کیا جائے کہ خاتی کہ بالطواف محصورت میں تعظیم حائد کہ بالطواف محصورت میں تعظیم حائد کھیے کہ مائد کو بوسے نہ ویا چاہیے علما راس میں مختلف کے سائند خاص ہے) مزار کو بوسے نہ ویا چاہیے علما راس میں مختلف ہیں اور بہتر بچیا اور اسی میں اوب زیادہ ہے۔

ام احدرضا فان برطوی قدس سرومزر

#### وعوت عمل

ادب چونکہ جزو ایمان ہے اس کیے عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے مندرجہ ذیل باتیں ملحوظ خاطرر کھئے۔ وعامیں خیرو بکرت اور زینت کے لئے۔ اے اللہ ' اے رب العالمين! اے مالك دو جمال كى بجائے يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا احكم الحاكمين سے شروع سيجئے۔ عفتكو ميں فقط الله نے فرمايا كہنے كى بجائے الله تعالى الله جل شانه 'الله تبارك و تعالى 'الله جل مجده الكريم 'حق سجانه و تعالى نے ارشاد فرمايا۔ ای طمع آل حفرت وضور سرکار یا رسول الله نے فرمایا کہنے کی بجائے حضرت نی كريم ملى الله عليه وسلم " حضور سيد عالم صلى الله عليه وسلم" سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كينے كامودب و بابركت طريقه اپنائے۔ صرف قرآن و حديث سيرت ككه يا مدینه کینے کی بجلئے قرآن محیم و آن مجید وریث مبارک وریث شریف سیرت مطهره سيرت مباركه " مكه معظمه " مدينه منوه " مدينه طيبه كما يجيئه يول على ابل بيت " صحلبه و اولیاء کہنے کی بجلئے اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنم م صحابہ کوام رضی اللہ تعلق عنم و اولیاء کرام رحمہ اللہ تعلق علیم اجمعین کمہ کر ابی بات کو حسن و آزگی بخشے اس مم کے مخفف اشارے لین ج م ے اجتناب قرمائیں اور عمل جل جلالہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رضی الله تعالى عنه وحمد الله تعالى عليه لكه اور أكر ايس اشارے لكھے ہوئے يائي تو ان کی اصلاح کریں اور کمل پڑھیں۔ اس طرح اسلامی میتوں کے نام بھی کمل آداب کے ساتھ تحریر فرمائیں اور پڑھیں۔ جیسے محرم الحرام صفر المنطف رہیے الاول شريف، ربيع الاخر شريف وغيره- الله تبارك و تعالى توفيق عمل عطا فرمائے " بجاه تي كريم رؤف الرحيم صلى الله عليه و آله وسلم - أمين!

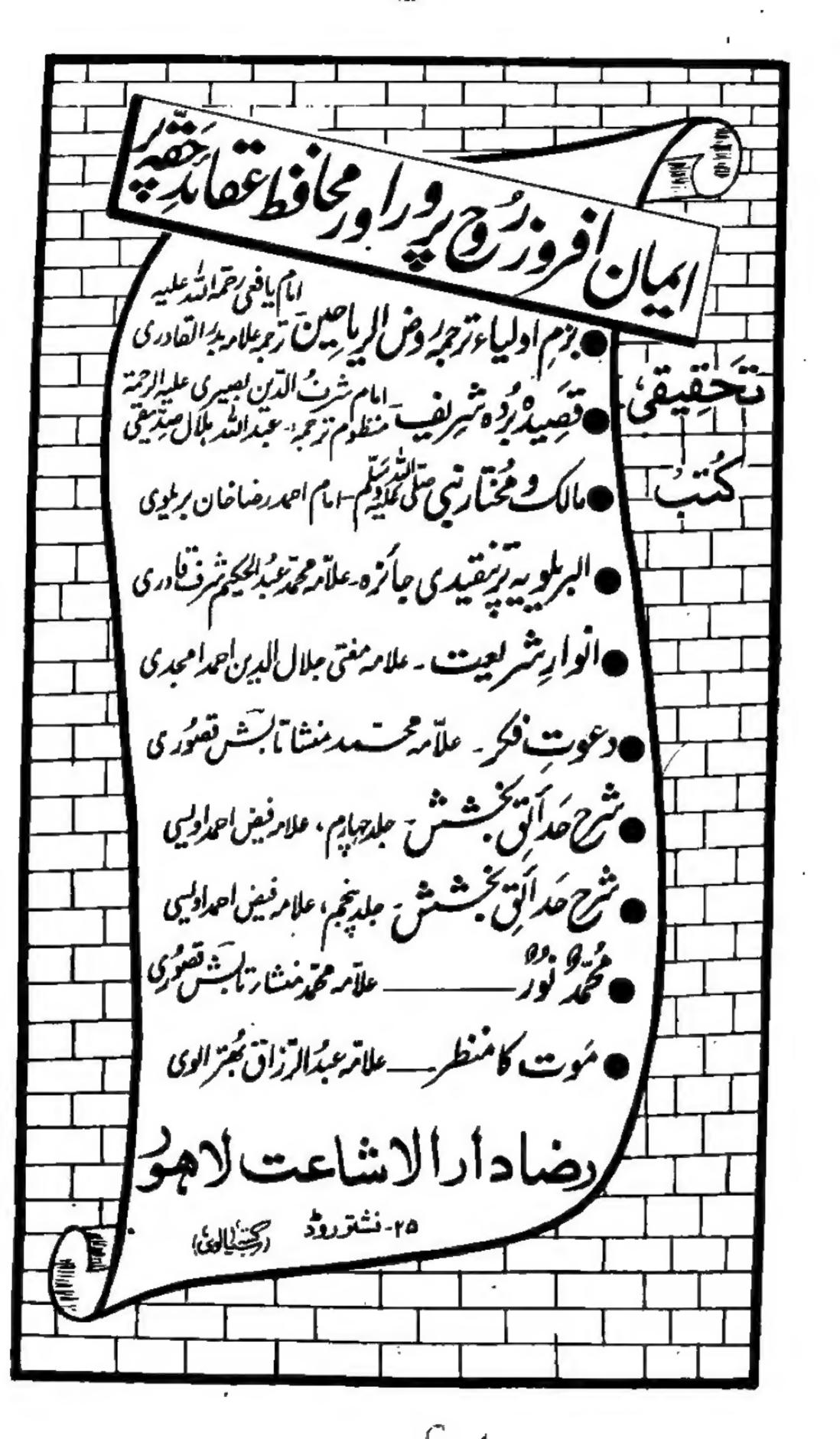